



لاعوالوا نمازيس بزھے محتے کلمات کا ترجمہ اورتفییر اور مختلف فیدمهائل میں مملک احناف کی ترجیح کے موضوع پر سولہ تقاریر کا مجموعہ ا جلديتجم الما الما المالية ەنەۋىغىت سىغىراشا مرؤخا يأكسان

Water State

جمارهق بمق مصنف محفوظ إلى

كام كتاب خطبات بندياوى

نام منف محد مطاالله بنديالوي

ناشر التاحيد والسد بامعضيا والعلوم سركود ها

تعداد باراول 1100

تَارِيِّ الثاعث المبر2010

قيت

كبيوركبوزنگ نعرالدم (4830826)

## أنمينه

| ڪ   |                                                             | انتساب         |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 3   |                                                             | تقذيم          |
| 1   | ا بمنیت نماز                                                | ملى تقريه      |
| 35  | سُيْطُنَكَ اللَّهُمُّ وَ بِحَبْدِكَ                         | دوسرى تقري     |
| 68  | وَتَبَارَكَ الْمُلْكَ                                       | تيرى قري       |
| 90  | وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلَا إِلٰهُ غَيْرُكُ                   | چې تقري        |
| 113 | سورة الفاتحـ تعود                                           | بانج ك تقري    |
| 131 | يَّسْوِيَه                                                  | 2 750 500      |
| 160 | فاتحه خلف المام                                             | ماتوي تقري     |
| 182 | عظمت فاتحدوا سائے فاتحہ                                     | المغوي تقري    |
| 195 | ٱلْحَمْدُ يِثْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ                        | نو ل قري       |
| 221 | ٱلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ            | 1705           |
| 237 | إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ                   | گيار بويل تقري |
| 262 | إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ تَا وَلَا الضَّالِّينَ | باريو يل تقري  |
| 291 | سورة الاخلاص                                                | تيرج لي تقري   |
| 307 | رفع يدين سَمِعَ اللهُ لِمُنْ حَمِدَة                        | 1 50 5.38      |
| 330 | تَشَهَّدُ                                                   | 1 50 5014      |
| 355 | وروداوردعا                                                  | موليوي تقرا    |
|     |                                                             |                |

(فر)ب

إنسوالله الوّخلن الوّحيم

مال تو ہر خص كى يقيية عظيم ہوتى ہے!

گرمیری ماں اس لحاظ سے انتہائی تخلیم اور خوش قسمت تھیں کہ وہ ایک جنیہ عالم وین کی لخت کی بھی کہ وہ ایک جنیہ عالم وین کی لخت کی گئی ہے۔ اللہ علیہ عالم وین کی لخت کیکر تھیں ۔ ۔ ۔ ۔ ان کے والد محترم مولا) میاں محد رحمتہ اللہ علیہ حضرت مولا) محدا نورشاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے شاگر داور فاصل دیو بند تھے۔ حضرت مولا) محدا نورشاہ کشمیری دحمت اللہ علیہ کے شاگر داور فاصل دیو بند تھے۔ میری ماں اس لحاظ سے بھی خوش نصیب تھیں کہ ان کے تین بھائی باعمل عالم

-201

جس گھرانے میں میری مال کی شادی ہوئی وہ ایک معروف علمی گھرانہ تھا..... میری مال کے سسم مولا افضل کریم جھنرت شخالبند کے شاگر داور بہت بزے فقیہ عالم دین تھے۔

ميرى مان كوجس شخصيت كى رفيقة حيات بنن كاشرف ماصل جواروه مسترت مدني اور حضرت مفتى كفايت الله مح شا كرداور منسر قرآن تمع -

میری ماں کی کو کھ سے جنم لینے والے پانچوں ہے۔ .... لوگوں کی تکا بول میں علماء کے زمرے میں شامل میں۔

میری ماں کے تین نواسے اور دو ہوئے ماشا ماللہ زیوردین سے آراستہ ہیں۔ میری ماں اس لحاظ سے بھی خوش نصیب تھیں کہ انہوں نے رئیس المفسرین ،امام الموحدین مولا ماحسین علی کے ہاتھ پر ہیستہ کی تھی۔

میری ماں ایک عالم کی بیٹی، تمین علماء کی بہن ، ایک عالم کی بہو مفسرقر آن کی ر فیقه حیات، یا پنج عالم بیول کی مال، تین عالم نواسول کی مانی، اور دو عالم پوتول کی دادى . . كتنى خوش بخت اور خوش نصيب تحيس ميرى مال! اس كى عظمت اور بخت كى بلندى كرسامنے بادشا بول كے تخت بھى بيج بول گے۔ یقین جانے مال کی محبت ہی ہرغرض سے مترا اور بے لوث ہوتی ہے ... ... مان کی محبت میں کوئی لا سے اور حرص پوشیدہ نہیں ہوتا۔ ایک فلاسفر کا مقولہ ہے: بھائی قطع تعلق کرسکا ہے .... بہن رشتہ تو ڈسکتی ہے دوست بوفانی کرسکتاہے .... براوری کٹ سکتی ہے کا تنات کی ہرشے غداری پراز سکتی ہے ..... بگر مال کی محبت میں فتورنہیں آسکتا۔ ایک بیٹا سنر کی صعوبتیں طے کر کے گھر پہنچا ..... گھر پہنچتے ہی مرکوئی لائے گئے تحقول پرنوٹ پڑا.....اورمال؟.....شاعر کہتاہے:ع لينے لينے تخ سب نے بان لئے تھے مال سنركاميري مال نے يوجھا تما خطبات بند یالوی کی یانچوی جلد کا انتشاب این بیاری اورمحتر مهال کے نام كرتے ہوئے فوٹى اور فرمحسول كرر بابول-ہریڑھنے والامیری دعا پرآئین کہددے۔۔۔۔ کداللہ تعالی میری مرحومہ مال كوكروث كروث جنت عطا فرمائے \_ آمين محدعطاء الأربنديالوي

الومير واالاه بروزاتوار

## إنسوالله الرّحلن الرّحية

خطبات بند یالوی کی پانچوین جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔۔۔۔۔ اس سے پہلے خطبات بند یالوی کی چارجلدیں اہل علم سے خراج تخسین وصول کر پیکی ہیں۔ بہلی جلد آیۃ الکری کی تفسیر وتشریح پر مشمل ۲۵ تقاریر کا مجموعہ ہے جس میں مسئلہ تو حید کے تقریباً آیام پہلوز پر بحث آئے ہیں۔

دوسری جائیسرت و عظمت امام الا نبیاء عظمت کے موضوع پر ۱۹ تقاریر پرمشمل ہے۔۔۔۔۔ تیسری اور چوتھی جلد میں سیرت انبیاء کرام (از آدم آامام الا نبیاء جن کا تذکرہ ہ قرآن نے کیا ہے ) کے عنوان سے تقریباً ۱۳۳ تقاریر جمع کی گئی ہیں۔۔۔۔ جن میں سے ہ تقاریر جمع کی گئی ہیں۔۔۔۔ جن میں سے ہ تقاریرام الا نبیاء عظمی کی سیرت طبیبہ (از ولا دت آوقات تر تیب وار) کے عنوان سے شال ہیں۔

آپ کے زیرمطالعہ خطبات بندیالوی کی پانچویں جلد نماز میں پڑھے گئے الفاظاور کلمات کا تہ جمہ اور تشریح کے موضوع پرتقاریر کا مجموعہ ہے۔

 نماز کا ترجمہ اور آسان تشریح سننے کے لئے لوگ بھی ذہنی طور پرخوشی محسوں کرتے ہیں خطباء اپنے جمعہ المہارک کے قطبات میں اسے ترتیب واربیان کریں گے تو ان شاء اللہ ان کے مقتدیوں اور سننے والوں کی تعداد بھی بڑھے گی اور دلچیں بھی پیدا ہوگی۔

میں نے نماز کا ترجمہ اور تھرز کے کرتے ہوئے مختلف فیرسائل میں مسلک احتاف کی ترج کو وزنی ولائل سے ثابت کیا ہے۔ . . . . . خطباء صفرات اپنے ماحول کو دکھے کر اور مزید کتب کا مطالعہ کر کے اسے بیان کریں گے تو لا زمانسنے والوں کو فائدہ ہوگا میری تبلیغی معمووفیات . . . اور روز کے سفر . . . اور چرصحت کی خرابی کے باوجود سال گذشتہ میں خطبات بندیالوی کی تمین جلدیں مرتب ہوکر آپ کے ہاتھ میں باوجود سال گذشتہ میں خطبات بندیالوی کی تمین جلدیں مرتب ہوکر آپ کے ہاتھ میں پہنی چکی ہیں . . . یسب اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور رحمت ہے۔ . . . . اگر میں اشاعت التوحید والسنہ سے تعلق رکھنے والے علماء اور تعلق اراکین کی دعا نمیں میرے اشاعت التوحید والسنہ سے تعلق رکھنے والے علماء اور تعلق اراکین کی دعا نمیں میرے شامل مال رہیں تو ان شاء اللہ العزین خطبات بندیالوی کی چھٹی جلد (سیرت و عظمت سید ماحدین ہمنقب معاویہ وحسن ہمید کا وثن کر دار اور واقعہ کر بلاکے عنوان سید ماحدین ہمنقب معاویہ وحسن ہمید کا وثن کر دار اور واقعہ کر بلاکے عنوان سید کا حسین ہمنقب معاویہ وحسن ہمیں ہوگی۔

خطباتِ بندیالوی کی پانچویں جلد میں جس قدرخو بی اورکوئی وصف ہے تو یہ میر نے اللّہ مہر بان کی رحمت اور آپ حضرات کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔

انسان نسیان سے مرکب ہے....فطا کا پتلا ہے.... غلطیوں کا مجسمہ ہے ۔اس جلد میں آپ کو کوئی سقم اور غلطی نظر آتے تو از راہ جمدردی مطلع فرمائیں .... آسیدہ ایڈیشن میں آپ کے شکر یہ کے ساتھ اصلاح کردی جائے گی۔

طالب الدعا محدعطاالله بندیالوی صاحب ۷۲ نومبر۲۰۱۰ بروز ہفتہ

## فضيلت وابمنيت نماز

الْحَمَّدُ بِنْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِ الْوَجْمِي الرَّحِيْمِ ملك يَوْمِ النَّهِ مِن الْعَلَمُ وَالْمَالُومُ وَالصَّلُومُ السَّيْطِي السَّيْمُ وَاللَّهُ مِن الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ وَاللَّهُ مِن السَّيْطِي السَّيْطِي الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ السَّيْطِي السَّيْطِي السَّيْطِي السَّيْطِي السَّيْمِ وَالسَّيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ السَّيْمِ وَالسَّيْمِ وَالسَامِ وَالسَّيْمِ وَالسَّيْمِ وَالسَّيْمِ وَالسَّيْمِ وَالسَّيْمِ وَالسَامِ وَالسَّيْمِ وَالسَامِ وَالسَّيْمِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِي وَالْمَامِ وَالْم

جو آلاپ (قرآن )آپ کی فرف الآرائیا ہے آسے باہے اور تعالیٰ کو قاتم رکھے دیونگ تعالیٰ روکن ہے ہے حیالی سے اور برق باتو ان سے اور اللّو کی باوا ( آو حید ) سب سے بڑی ہے اور اللّہ جانیا ہے جو بائوتم کرتے ہو۔

صَدَقَ اللهُ الْعَلَى الْعَظِّيدِ

رامعین گرامی این جایتا به الار کرده الها که شاخهات می نمازیک اند. پزیده مین محلات و آیات کا ترجمه و تغییر روی و مقاحت کے ساتھ بیان کروں ..... کا که آپ نماز پر حمی تو آپ کو پتر او که میں نمازی کیا پڑھر با اوران الدیمی نمازی الدیمی کو آپ کو پتر اورانو تعالی جواب می شاخی کیا کہد

-4

میں نے باوضوں .... قبلہ رخ ہو کر اور ہاتھ یا ندھ کر اور دو زانوں بیٹھ کر الله الله الما كيا وعد الي ين إلى اوركما كيا عبد و بيان باند عين؟ میں نے نماز میں بار باراللہ رت الغرت سے کیا عہد کیا ہے اور مسجد سے باہرا کر ..... اورنماز سے فارغ ہوکرمیرا کردار،میراعمل اورمیرافعل کیا ہے؟ آج بهارا برابلم اور بهارا مسئله بيرب كركلمه يرصف والول كى أكثر بيت نماز يردهتي بى نهيں .... أنهيں نماز كى فضيلت واجميت اور فرضيت كا احساس تك نهيں ہے...وہ یا نج وقت اللہ کے مناوی (مؤذن) کی آواز تحیّ عَلَى الصّلوة (آؤ نماز کی طرف) سنتے ہیں مگرنس سے سنہیں ہوتے ..... ان کے کان پر جول تک نہیں رینگتی .... ان کے قدم مجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے ہیں اٹھتے۔ دنیا کے مال واسباب نے .... جارت وسودا گری نے .... دنیاوی کا موں کی مصرد فیات نے لوگوں کونماز سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے.... مير جولوگ نمازيرُ هنته ٻين ....ان کي نماز مين خشوع وخصوع نہيں ہو آ .... يكسونى اورتوجنهيں ہوتی ..... نمازيں دھيان الله كى طرف ركھنے كے بحائے دنيا کے کا مول کی طرف اور دنیا کے دھندوں کی طرف ہو آہے۔ مچرسب سے بڑا مسئلہ اور پر اہلم ہے ہے کہ جولوگ نماز کے یابند ہیں ..... اور نماز کی اہمنیت و فرضتیت کو سمجھتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کونماز میں بڑھے گئے كلمات اورالفاظ كرتر جهاورمفهوم كاقطعاعكم نبيين بومآر وہ طوسطے کی طرح رئے رٹائے الفاظ دہرا دیتے ہیں . . . . . بلا سمجھے نماز کے الفاظ وكلمات يرصح ريح مين-

میرا دعوی میں دعوے سے کہنا ہوں اور یقنیا آپ میرے اس دعوے کی مائید کریں گے کہ جارے ملک میں نماز پڑھنے والوں میں اٹھانوے فیصد لوگوں کو کوئی علم نہیں ہو آ کہ ہم نے نماز میں جو کئی تادا کے بیل . . . . جوالفاظ آربان سے نکالے بیل من کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے؟ . . . . شاید دو فیصد لوگ ایسے ہوں جو نماز میں پڑھے گئے کلمات کا ترجمہ اور مفہوم جانتے ورجھتے ہول۔

اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس بیجا رہے نے طوسطے کی طرح رئی رئائی نماز پڑھ لی ہے۔ . . اوراسی پڑھے گئے الفاظ کامعنی اور مفہوم معلوم نہیں ہے الس خوابی کی بٹا پر . . . . . فیر خوابی کے جذبے سے میں چاہتا ہوں کہ جمعة المبارک کے خطبت میں بیات ہوں کہ جمعة المبارک کے خطبت میں بیان کروں . . . . . . . کی سننے والے حضرات نماز کا ترجمہ اور تفسیر . . . . . اور مفہوم بیان کروں . . . . . . کی سننے والے حضرات نماز کا ترجمہ اور مفہوم ہی آئے گا اوران شاغاللہ مفہوم ہی سنے گئے گا اوران شاغاللہ مفہوم ہی سنے کی اوران شاغاللہ عقید ہے کہ بھی اصلاح ہو جائے گا۔

فضيلت اسميت ثمار من جابتا بور كرنماز كا ترجمه اور مفهم بيان

کرتے سے پہلے نماز کی فضیلت ..... نماز کی فرضیت اور نماز کی اہمنیت پر کچھ روشی ڈالوں ٹا کہ جو بدنصیب حضرات نماز نہیں پڑھتے یا ادائیگی میں سستی اور غفلت کرتے ہیں ... وہ نماز کی بن جا تیں اور شخصت کی اس چادر کو آتار ہیں ہیں۔
مماز مہلی مشر لیعتوں میں مجھی آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے پانگی ستونوں میں مسحکلہ کے بعد متونوں میں مسحکلہ کے بعد دوسرار کن نماز دوسرا اہم ستون ہے .... یا پی ارکانِ اسلام میں مسحکلہ کے بعد دوسرار کن نماز ہے۔

خصوصاً ملت إبراجيم مكن ابلورخاص ملت ابراجيم مين اوردين حنيف مين نماز والافرض نما يال اورممتاز رباه-

کیا آپ نہیں جائے کے جزالا نبیاہ حضرت سیدگا براجیم علیہ السلام جب اللّہ کا حکم پاکر اپنے اکلوٹے اور شیرخوار لختِ جگر اساعیل کو .... اور اپنی زوجہ محتر مد حضرت ہاجرہ علیہا السلام کو ہے آب و گیاہ .... سنسان جنگل میں .... (جہال نہ کوئی آبادی تھی .... نہ یائی .... نہ مبنرہ ،نہ کوئی درخت .... نہ مکان ، نہ جمونیری .... نہ کوئی موٹس اور نہ کوئی ٹمگسارتھا) جھوٹر کر جا رہے تھے .... تو انہوں نے اللہ رب الغرب کے در بار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے :

رَبُّنَا إِنِّي أَشْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي ذَرْعٍ عِنْهَ بَيْتِكَ

الْمُحَرَّمَ دَبِّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلُوةِ (ابِراتِم:٢٤)

اسے ہما دے پالنہار مولا! میں اپنی پھراولا دکو ایک بے آپ وگیاہ میدان میں تیرے مقدک گھر کے قریب چھوڑ کر جارہا ہول . . . . . . انہیں یہاں بسارہا ہول ، آکہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔

(سامعین گرامی قدر! یہال ایک لمحہ کے لیے تغیر بے اور سید یا خلیل اللہ علیہ السلام کی ڈعاکےالفاظ پرغور فرمائیے۔

بِاَ بِهِ اَنِهِ وَکَیاهِ جِنْلُ مِیں .... جہال نہ آبادی، ندبیزہ، نہ پائی .... اپنی ورزی اور ایج کوچھوڑ کر آرہے ہیں .... گران کی روزی اور کھا سند ہیں گی ۔.. گران کی روزی اور کھا نے کھا نے پینے کے لیے بھلول کی درخوامت بعد میں کی .... اور انہیں نمازی بنانے کی دُما پہلے کی .... وران کے دل میں کی دُما پہلے کی .... وران کے دل میں اولا دے لیے دنیا اور دنیا کے مال اور روزی کی اہمیت ٹائوی درجہ رکھتی ہے ۔ لیکن دین کے کام پہلا درجہ رکھتے ہیں)

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ انسلام کی اس دُ عاکو قرآن نے جہاں دُکر قرمایا... اس جگہ پر لقرتعالی نے ان کی ایک دعا کا تذکرہ فرمایا:

رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلُوةِ وَمِن ذُرِّيتِي دَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَآءِ ( ابراهیم: ۳۰)

اے میرے پالنیار! مجھے نماز کو قائم کرنے والا بٹا دے اور میری اولا دمیں سے بھی (ایسے لوگ بنادے جونماز کو قائم رکھیں )! ے میرے دب اور میری دعا کو تیول فرما۔

ال سے معلوم ہوا کہ صنرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نمازان پر فرض تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرز بوار جمند میدیا اساعیل علیہ السلام جن کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللّہ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ انہیں نماز قائم کرنے والا بنادے۔۔۔۔، ان کی نسبت قرآن مجید میں ارشاد ہو آہے:

وَكَانَ يَا مُرُّ أَهْلِهِ بِالصَّلُوقِ (مربع: ٥٥) سيداً الما عمل الني الله عمال كونماز يرضح كالحم ديت تھے۔

ای طرح حضرت ابرائیم علیہ السلام کے بیٹنج حضرمت لوط علیہ السلام .....

حضرت ابرائیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ..... اور حضرت ابرائیم علیہ السلام کے پوتے حضرت میتقوب علیہ السلام اوران کی ڈریس میں آنے والے انجیا وکرام کے بارے میں قرآن شہادت ویتاہے:

<u>حضرت شعیب علیالسلام اورنماز از آن مجدید کی جکہوں پرایک</u>

برگزیده نبی اور رسول کا تذکره کیا ہے ..... صفرت شعیب علیہ السلام ..... وہ اپنی قوم کوغیر اللّٰہ کی عبادت و پرستش سے روکتے ہیں ....قوم کو شرک سے بیجتے کی اور کم قو لنے سے رکتے گئی اس کی تبلیغ اور پیغام تو حید کے اور کم قو لنے سے دکتے کی تلقین کرتے ہیں .... تو قوم ان کی تبلیغ اور پیغام تو حید کے جواب ہیں کہتی ہے:

اَصَلُوتُكُ تَا مُرُكَ اَن نَتُرُكَ مَا يَعِدُ اَبَاءُ نَا (هود ١٨)

کیا تیری نماز نجمے ہی سخعاتی ہے کہم ان کی عبادت و پکار کریا جھوڑ دیں

جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔

مامعین گرامی قدرا صفرت شعیب علیم السلام کی قوم کے جواب رغور فرمائیے

مامعین گرامی قدرا حضرت شعیب علیم السلام کی قوم کے جواب رغور فرمائیے

مینیم کروطعند دے درہے ہیں کہ بڑی کمی نمازی پر حتا ہے۔۔۔۔۔ تجھے

تیری نمازیکی سبق دی ہے کہ ہم آباء واجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟

ال سے دوباتیں معلوم ہوئیں ،ایک یہ کہ صفرت شعب علیہ اسلام کے این میں نماز فرض تھی ورصفرت شعیب علیہ اسلام کے این میں نماز فرض تھی ورصفرت شعیب نماز پڑھا کرتے تھے . . . . . اور دوسری بات یہ واشح ہوئی کہ مشرکین کا پنے دین پر ڈٹ جا نا اور اڑ جا گئی مضبوط دلیل کی بنا پڑھیں ہو تا بککہ صرف آباء واجداد کی ندھی تھا ید کی وجہ سے ہوتا ہے۔

حضرت لقمان اورنمار قرآن مجد في صفرت لقمان عليه السلام كو أن مبق آموز نفيحتور كا ذكر فرما يا ہے جو انہول في اپنے بينے كو كين تغييل . . . . . بكد جس سورت بيل ان نفيحتول كا ذكر فرما يا ہے جو انہول من ورت كو صفرت لقمان عليه السدم كے ام سے منسوب كر كے اس كا م مورة لقمان تجويز كيا گيا۔

مہل تصبحت کرتے ہوئے فرمایا: میرے بیٹے ا

لَا تُشْدِكَ بِاللّهِ إِنَّ الشِّوكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ( نفعان : ١٠) الله كَانَ الشَّوكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ( العان : ١٠) الله كان المحكى المترك المائي من الله كان المحكى المترك ا

میرے بیٹے اباتی گناہ صرف ظلم تیں .... قبل ڈاکرزنی ، چوری چکاری ، زیاء کذب ہیتی ، بہتان ترازی ، قبیت ، چفل خوری ، کمبر وغرور ، سود خوری ملاوٹ اور کم تولنا، وحدہ خلائی اور عبد شکنی . . . . . بیٹا یہ سب ظلم جیل ... گرشرک ، یہ صرف ظلم نہیں ہے۔ بیٹا یہ سب ظلم جیل ... گرشرک ، یہ صرف ظلم نہیں ہے۔ بیٹا کا مناوت ہے۔ . . شرک ایس ن کے لیے سمرطان ہے۔ ہے بلکہ ظلم شکیم ہے . . . شرک بغاوت ہے۔ . . شرک ایس ن کے لیے سمرطان ہے۔ عقیدے کی اصلاح کے بعد صفرت لقم ان علیہ السلام نے دوسری تصیحت کرتے

بوئے فرمایا:

يًا بُنَىَّ أَقِيرِ الصَّلُوةِ ( لقمان ١٠) اعمر عبي نماز كوقائم دكه. حضرت موسی علیدالسلام اور نماز این ارائل می آن والے انبیاء کرام علیم سلام میں صفرت سیّد ا موئی علید السلام کا اسم گرامی بهت نمایال اور ممتاز به سدن وه صاحب کی اور صاحب شریعت رسول بیل . . . . . وه کلیم الله کے منصب پرفائز بیل . . . وه کو وطور پر بیل اور آئیس نبوت و رسالت سے سرفراز کیا جا رہاہے . . . . آنا الحفظ تُلک فاستیع لِها یوخی . . . . بیل نے آپ کو چااور پند کیا (نبوت و رسالت کے لیے اور شرف کلام کے لیے ) جو محم آپ کو طالت خور سے سنو . . . . بیم رہالت کے لیے اور شرف کلام کے لیے ) جو محم آپ کو طے است خور ایک آن کی آئی کی آئی آئی آئی آئی گائی آئی گائی گائی میں در طاف تا ا

إِنَّيِيْ أَنَا اللهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَا عَبِّدِيْ (طَلاَ: ١٣) بشك من الله بول مير المواحيات كالأنق كونى نهيل لهذا ميرى

عماوت كر\_

عقید نے اصلاح کے بعد اور مسلَد توحید کی وی کے بعد دوسراحم ملہ: وَأَقِیرِ الصَّلُوةَ لِنِ کُرِیْ (طله ۱۳) اور نما نِکوفائم رکھ میری اِدکے سلیے -

يهاں بتل يا كەنماز سے متصود الله كى ياد ہے . . . . . . گويانماز سے غافل ہو ما الله

کی یادہے خافل ہو آہے۔

قر ن مجید ایک عبد کا ذکر کیا ہے جوالفہ د بالعزت نے بنی اسرائیل سے لیا تھا .... اوراس عبد پڑمل ورآ مدکر وائے کے لیے بارہ سردار مقرر کیے تھے اور کہا تھا کہ اگر تم میری باتوں کو مان لوتو میری جمایت ونظرت تمہارے ساتھ موگ ... ان میں بہذا عبد اور میہلا وعدہ کیا تھا؟

قَالَ اللهُ إِنِي مَعَكُمْ لَبِنَ أَقَدْتُمُ الصَّلُوةَ (مأتده ١٣) الله فرمايا (له بن الرئيل) مِن تبارك ما تعامون الرقم قائم ركوك نما يو- حضرت رکر یا علیم السلام اور نماز اصرت کریا علیه السلام نے بڑھا ہے کی حالت میں .... جب ان کی ہڈیاں رول کی طرح زم ہوگئی خصیں .... جب ان کی ہڈیاں رول کی طرح زم ہوگئی خصیں .... ان کے سرکے بال سفید ہوگئے تھے .... جسمانی تو تیں مفقو داور بدل طاقتیں معدوم ہوگئی تھیں .... انہوں نے ایس طالت میں پوری اسید بکھ بین کے ساتھ بیٹے کی درخواست کی ....

رَبِّ هَبُ لِيُ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةٍ طَيِّبَةٍ .....

ميرك بإلنهارمولا مججه بإكيزه اولا وعطافرما

(معلوم ہوااولاد کے خزانے کسی نبی اور ولی کے پاکنبیں صرف اور صرف اللہ کے پاک بیں صرف اور سرف اللہ کے پاک بیں صرف اور ہے کے پاک بیل معلوم ہوا کہ اولاد بینے کے لیے درواڑہ بھی اللّٰہ ربّ الحزت کا کھنکھٹا کا چاہیے )

الله في بمنرت زكر ما عليه السلام كى دعا كو قبول فرما ما ..... اور جب بيني كا خوشخبرى سنائى تو ان كى كيفتيت كياتهى؟ قرآن في اس كو ذكر فرما ما:

فَنَادَنَهُ مَلِيدًا فَ هُو قَايِمٌ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ (العدان: ٢٩) ميرزكر باكوفرشتول في واردى جبوه جرب كاندرنمازي كرب تح

حضرت عيسى عليالسلام اورنماز إنداراتك مي تشريف لانه وال

انبیا، کرام میں سب سے آخر میں جلوہ، فروز ہونے والے تیمبرکا نام سید ناعیسیٰ بن مریم علید السلام ہے .... الله رہ العزت نے آنہیں مال کی گود میں ہولئے کے شرف سے نوازا .... انہوں نے مال کی گود میں کلام کرتے ہوئے کہا:

> وَ أَوْصَانِيْ بِمَا لَصَّلُوةِ ( مريع ١٠ ٢) الذّربُ العرت نه مجھ نماز کا تم ديا ہے۔

تماز اور عیسائیت و میبودتیت ام الانیا، ﷺ کمارک زیانے میں بیہود ونصاریٰ بھی نماز پڑھا کرتے تھے( جاہبےاس کی صورت، ہیئت اورشکل کوئی ی ہو) نبی اکرم ﷺ کے کچھ ارشادات سے ان کی نمازول کا ثبوت اور تذکرہ ملیا ہے۔ كنزالعال صغير يجد چهارم را يك حديث ب، حس كامفهم بيب: لوگو! جب تمازیزهوتو تهبند بانده لیا کرویا جادراوژ ه لیا کرو، یمبود بول کی ظرح ننگے بدل نمازنہ پڑھا کرو۔ اورای کنزالعمال کے صفح ۱۱۱ پرایک حدیث درئ ہے، بس کامفہوم بیہ: تم نماز میں یہود یول کی طرح مت جمومو! اور كنز العمال سفيه ٨ جلد چهارم پرايك مديث بيرجس كامفهوم بيب: میری است میں اس وقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اڑ رہے گا جب تک مبری امت کے لوگ بیبود یول کی تقلید اور پیروی میں . . . . . مغرب کی نماز میں ستارول کے نکتنے کا . . . . . اور ضبح کی نماز میں عیسا ئیول کی تقلید اور پیروی للى ..... ستارول كدة وين كانتظار ندكري كي

 اُمنت محمد بیراور نمار المتر میری برسی سابقدامتوں کی طرع کلمہ سالم کے بعدا عمال میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔

کم گرمه میں تقریباً بارہ سال مسلس ایام الا جیا یہ تقطیع نے ایمان بنانے پر ور دیا۔ عقیدہ بنانے پر عنت کی ۔۔۔۔۔ عقیدہ بنانے پر محنت کی ۔۔۔۔ آپ کی سورتوں کا مطاعد کریں ، وہاں آپ کو ایک ہی بات ملے گی ۔۔۔۔ کر آ الله الآ بنائے کی الا جنیت کی تبایغ اور غیر اللہ سے الوہ تیت کی نفی ۔۔۔۔ عقیدہ کی حیثیت ایمان میں الیمی رمی ہے جیسی بنیاد کی حیثیت مکان میں ایمی رمی ہے جیسی بنیاد کی حیثیت مکان میں میں ہے۔۔۔۔ مضبوط کی حیثیت مکان میں بیت مضبوط کی حیثیت مکان کی بنیاد بہت مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ائی طرح امام الا نبیاء ﷺ فی مسلسل یارہ سال کم کرتمہ میں عقیدہ تو حید کے مضبوط بنانے پر محنت فرمائی . . . . . عقلی اور نقلی دلائل سے اللّٰہ کی الوہ تیت اور معبود بنت کوواضح کیا . . . . . مختلف مثالول سے اللّٰہ کی الوہ تیت کھانے معبود بنت کوواضح کیا . . . . مسلسل بارہ سال لوگول کو شرک سے بچانے اور شرک کی حقیقت کی کوشش کی بیانے اور شرک کی حقیقت معبود یا۔

نبؤت کے ہارہوی سال اعمال میں سب پہلے نماز فرض ہوئی .....اور مچر قرآن مجید کی مختلف سور توں میں بار بار آکید کے ساتھ مسلمانوں کونماز کی ادائیگی کا حکم اور ترخیب دی گئی۔

عقید ہے کے بعد تماز کی فرضیت . . . . . ذرا ذہن میں رہے . . . . امام الانبی اللہ کے بار ہے ہیں الانبی اللہ کی حقیقت کے بار ہے میں الانبی اللہ کی حقیقت کے بار ہے میں پر چھنے کے لیے آیاتو آپ نے کامر اسلام کی تقین کے بعد نماز کی فرضیت کا ذکر فرمایا ، اس طرح کوئی باہر سے وفد اسلام کی حقیقت جھنے کے لیے آیاتو آپ نے اسے کامر تو حید کے بعد نماز کی تعلیم و تر فیب دی ۔ اس بات پر ، اور اس حقیقت پر ، اور اس

عنوان پرمسرف ایک حدیث ساعت فرمائیے -

مام الانبياء عَلَيْكَ كامشهور ومعروف ارشاد كرامي به

بُنِّيُّ الْإِسْلَامَ عَلَى خَبْسِ شَهَادَةِ أَنْ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَقَامِ الصَّلُوةِ وَ أَيْتَآءِ الزَّكُوةِ وَ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَقَامِ الصَّلُوةِ وَ أَيْتَآءِ الزَّكُوةِ وَ

الْحَجِّ وَ صَوْمَ رَمَضَانَ (بخارى)

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پررکھی گئی ہے۔ مب سے پہلے اس بات کی گوای دینا کہ اللہ کے سوا اللہ اور معبود کوئی نہیں اور محد اللہ کے بند سے اور رسول بیل . . . کلمہ اللہ کے سوا اللہ اور معبود کوئی نہیں اور محد اللہ کے بند سے اور رسول بیل . . . کلمہ اسلام کی شہادت کے بعد دوسری چیز نماز کو قاتم رکھنا . . . تیسری چیز از کو قاتم ادر بینی جیز رمضان کے دور سے رکھنا۔ ادر بینی جیز رجم بیت اللہ اور پانچویں چیز رمضان کے دور سے رکھنا۔

اس ارشادِنبوی سے یہ بات اور یہ حقیقت دن کے اجائے کی طرح روش اوروہ صفح بہوگئ کرایمان کے بعددومرے نمبر رسب سے ہم اور سب سے ضروری چیز نماز ہے۔

سب سے پہلی پُوچھ نماز کے بارے میں اوریہ بات ہمی بڑی

عجیب ہے کہ جس طرح ایمان کے بعد تمام انمال میں سب سے پہلے نماز فرض جوئی ..... اک طرح قیامت کے دن انمال کے بادے میں سب سے پہلے ہوچھ

مجى نمازك بارے ميں برگى ....ام الانبياء ﷺ فرمايا:

أَوَّلُ مَّا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلُوةُ () قيامت كدن (اعمال من) بندے سے مب سے پہلے صاب نماز كے مارے من جوگا۔

ماصب "م ح ق ف ف ف من ال مدیث کاکتن خوبصورت ترجمه فرما یا ہے۔ ع و زمختر که جال گداز بود ا ق لیں پر سٹی نماز بود قیامت کے دن جب جان مصیب میں گرفتار ہوگی ..... عل میں سب سے پہلے ہو تونماز کی ہوگی۔

نما دعرش پر مبلا کر فرض فرمائی ادریات می بری جیب ہے...ادر
اس سے زبازی ایمنیت کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تمام ارکانِ اسلام .....ادر
تمام فرائض ... روزہ ہو... فی بو... قربانی ہو یا جہاد ہو ، فرش پر فرض کے
گئے ..... یعنی مام الا نبیاء ﷺ فرمین پرتھے .... جر لی بین وی لے کرآئے
اور یہ اعمال امنت پر لاگوکر دیے گئے .... گرنماز کی ایمیت کے پیش نظر .....
نماز فرض کرنے کے لیے امام الا نبیاء ﷺ کوعرش پر بلایا گیا .... معراج کا مبارک
سفر کروایا گیا .... ادرا پنے پاس بلا کرنماز کا اتحد عطا کیا گیا .... اور پھر سپ

ٱلصَّلُوةُ مِعْرَاجُ الْمُوْمِنِيْنَ نمازمومن كى معراج ہے۔

ممار کسی صورت مین معاف مین ایرکله پر هنه والا ..... کوئی چهوای مهار کسی صورت مین معافی میابد، چهوای ایرکله پر هنه والا ..... نیک برویا بد، چهوای ایرکار برسلمان پر فرض ہے ... اور باتی فرائض کی طرح اس فرض بیل کوئی محصوت و کوئی رخصت نہیں۔

ذراغور یجے زکوۃ مجی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے .... فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ ایک فریضہ ہے۔ ایک فریضہ ہے۔ ایک فریضہ ہے۔ کا رضائی پر فرض ہیں مصرف اس شخص پر فرض ہے۔ ہے جو صاحب نصاب ہو ( یعنی اللہ تو الدسو) یا ۵۴ تو الد چاندی یا اتنی مالیت کا سامان شجارت رکھتا ہو ) اور مجر سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے .... جو مسلمان میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے .... جو مسلمان

صاحب تصاب بين العرب الله وبالله وبالله والله والمالية

ای طرح رمضان المیارک کے روزے بھی فرش ایل ..... گر بیارشم اور مسافراً دی کورخصت عطا کر دی گئی که اگر دوزه دیجے سے دقت اور تکلیف ہوتی ہوتی وقتی طور پراسے چھوڑ وے اور بعد میں اس کی قضا کر ہے ..... مین گان میڈ گھر میر فیضًا او علی سَفَرِ فَعِدًّة مِنْ اَیّالِمِ اُخْدَ اَسْ پردلیل ہے۔

شیخ فانی یا ایسا پیار جس کا صحت مند ہو ناممکن نہیں . . . اس پر روز ہے معاف کر دیے گئے . . . ہرروز ہے کے بدلے ایک مسکین کو کھا تا کھلا نمیں اور فدید ہیں۔

ای طرح بیت الله کا تج ہے .... وہ ہرمسلمان پر فرض نہیں، بلکہ صرف اس مسلمان پر فرض ہے جواتنی دولت اور قم کا مالک ہو کہ کم گرمہ بڑج سکتا ہواور جینے دن تج کے سفر میں صرف ہول گے استنے دنول کا فرچہ گھر والول کے لیے رکھتا ہو ..... اور ج بھی زندگی میں صرف ایک سرتہ فرض ہے۔

گران تمام ارکان اوران تمام فرائش کے بھی نماز اسلام کا ایسار کن اورابیا فریضہ ہے جو ہرمسلمان پر بلوغ سے لے کر دوح کے نگئے تک ... جب تک ہ ش و حوال برقرار دین فرض ہے (صرف اس کورت کونماز معاف کی گئے جوایا م جیش میں ہو) کوئی بیار ہو یا مسافر ، کسی حالت میں مبھی دخصت نہیں .... اگر کھڑ ہے ہونے پر قدرت نہیں دکھتا تو بیٹھ کر پڑھ (لیکن پڑھے ضرور) اگر بیٹھ کرنہیں پڑھ سکتا تولیٹ کر پڑھے (لیکن پڑھے ضرور) اگر دکوع اور بجود کرنے پر قادر نہیں تو اشارول سے پڑھ لے (لیکن پڑھے ضرور)

میدانِ جنگ میں کفارسے لڑائی ہوری ہے . . . عین لڑائی میں نماز کا وقت آ جا آ) ہے (لیکن مچر بھی نماز معاف نہیں) تو حکم ہے کہ مجاہدین کی ایک جماعت کفار کے لشکر کے سامنے کھڑی رہے ، اور دوسری جماعت اللّہ کے حضور سربسجو دہوجائے۔

اور گراز کی مسان کی ہو جائے کہا یک جماعت علیحدہ ہو کرنماز ادائیس کر متی تو مھراس مجبوری میں نماز معاف نہیں ہوتی بکہ حکم ہوا کہ سواری پر بیٹے بیٹے نماز ۱۰۱ کرے۔۔۔،ور؛ گرمواری کامنہ قبلہ کی تلرف رکھنا مشکل ہوتو مواری کا منہ جس طرف ہو بالناك العرف مدكر كفاريش في النها توكُّوا فَدُّمَّ وَجُهُ الله ترک نماز کفر اسامعین گرامی اسلام کے جتنے ارکان بی ۔۔۔۔۔ اور دین کے جتنے احکام میں ان میں ہے کئی کے ترک کرنے اور چھوڑنے پر کفر کا فتوی استعمال نہیں کیا گیا ..... گرنماز کے ترک پراتنی شدید وعید سنا لی گئی: يَيْنَ الرَّجْلِ وَ يَيْنَ الْكُفُو تَرْكُ الصَّلُوة (مُمْ مِسْتُرة من ١٨٠) بندے کوا در کفر کو ملائے والی چیز نماز کا چھوڑ گاہے۔ ايك ددمرے موقع رآپ نے فرمایا: مَنْ تَرَكَ ٱلصَّلْوةَ مُتَّعَمِّدًا فَقَدُ كُفَرَ ( جس تخص نے جان ہو جھ کر زماز چھوڑی وہ کھر کے قریب پھنچ گیا۔ يژى تخت وعيد ہے... كچومفسرين اور بعض ائمّہ اسسے اسپنے ظاہر پر ركھتے ہيں، ان کا خیال بیہ ہے کہ بلاعذر . . . مان ہو جو کرنماز کو ترک کرنے والا کا فرہو جا تاہیے۔ تحمر کچھ علماء کرام اور انکہ جبتدین اس مدیث کامفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یبال ترک سے مر دانکار ہے۔۔۔۔ چھنے نماز کی فرضیت کاانکار کر دیے وہ کا فرہو جلئے گا . . . . . یا س حدیث کامفہوم بیہ ہے کہ جشخص نے مان بو جھ کرنماز جھوڑ دی وہ کفرکے قریب بھنج گیا۔ یے نماز جنت معے محروم از آن مجد نے ایک مقام پر جنتیوں اور دوز خیوں کے درمیان ہونے والی تفتگواور سوال وجواب کا تذکر ہ فرما ماہے۔ الى جنت .... جنت ميں پنج جا تيں گے .... اور جہنمي جنم كے حوالے

ہو جا تیں گے ... . جنتی ، جہنیوں سے سواں پوچیں ہے . . . ما سلکگ و یی سقی ... . تم دوز خ میں کس وجہ سے داخل ہوئے؟ ... . کیا فر دِجرم تم پر عام م جو آن ؟ ... . کیا جرم تم پر لا گوہو ؟ ... . قَالُوْا ... جہنمی جو ب میں کہیں گے ... . ذراجہنمیوں کا جواب سنے گا

لے نماز کا انجام میں الانبیاء ﷺ کا ایک رث دِکر بی بیش کر تا ہوں۔ اسے

ذر غورسے سنے، ورد بیھیے کہ ، پ نے باتھا بیٹنس کے لیے کتنی سخت وعید فرمائی:

جوشخص نماز کا اجتمام کر آہے تو نماز اس شخص کے لیے قیاست کے دن کی اور بن جائے گی . . . . . وقت حساب اس شخص کے لیے حجت ور دلیل بن جائے گی ورنماز اک شخص کی نجات کا سب بن جائے گی۔

ادر جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کر آلئم یکٹن لکھ نٹور وکلا یکو تھا ت و کلا نیست کے دن روشتی ہوگی اور نداس کے پاس کوئی جاتا ہے۔ ... اس محض کے ایس کوئی ورسید ہوگا۔ حجت وردلیل ہوگی اور نہ نجات کا کوئی و رسید ہوگا۔

وَكَأَنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ أَبَيِّ بِنُ خَمْفٍ (مَثَنَونَ »)

اور نماز کے چھوڑنے و سے کا حشر تیا ست کے دن فرعون ، ہا، ن اور الی بن خلف کے ساتھ ہوگا (استغفر اللہ)

ڈرنے کی بات ہے۔ . . . . مقام خوف ہے۔ ترک نماز اتناشد پر گناہ! . . . اور "نی شدید سنز، کیصرف دورخ میں داخل نہیں ہوگا بکد فرعون اور ہامان کے ساتھ اس بد نصیب کا حشر ہوگا! امام الانبياء عَلَيْ فَي آخرى وصيّب الم الانبيد المنظم الم

آب نے اسپے انتقال سے پہلے جو وصنیت فرمائی وہ بھی نما را ورحقوق العبوسے متعلق تھی ۔ . . . فرما یا الصّلوة الصّلوة وَمَا مَلَکُتُ اَیْمَانُکُمْ ۔ . . . فرما یا الصّلوة الصّلوة وَمَا مَلَکُتُ اَیْمَانُکُمْ ۔ . . . . فرما یا الصّلوة الحقول کا خیل رکھنا ۔ . . . . آپ نے عالم بقا کی طرف جانے سے پہلے ۔ . . . . انتهائی اہم اور جامع تصحت فرمائی ۔ . . . الصّلوة مائی کی بینی حقوق اللّٰہ کی ادائیگی ۔ . . . . اور وَمَا مَلَکُتُ اَیْمَانُکُمْ مَانُولِ کے ماتھ حسن سوک یعنی حقوق اللّٰہ کی ادائیگی ۔ . . . . اور وَمَا مَلَکُتُ اَیْمَانُکُمْ مَانُولِ کی ماتھ حسن سوک یعنی حقوق العراد کا خیال رکھنا۔

نمار کی فضیلت سامعین گرامی انب تک میں نے جو کھے بیان کیا وہ نماز کی اسمین کرامی انب تک میں نے جو کھے بیان کیا وہ نماز کی اسمین کرامی انب تک میں نے جو کھے بیان کیا وہ نماز کی عدم دائیگ پر سزا اور وعید کے بارے میں تھا....

نمار كما بهول كا كفاره مشهور صحابي حضرت ابوذر يضى الأعندر وى بي كد

اَنَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى الشِّتَآءِ وَالْوَدِّقُ يَنَهَا فَتُ... امام الانبياء عَلَيْ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ السِّتَآءِ وَالْوَدِّقُ يَتَهَا فَتُ... للهِ تَعْرِيعُ مِن لائے .... موسم ایس تھا کہ درختوں کے پتنے کٹرت کے ساتھ گر دہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمردی کے موسم میں درختوں سے پتنے کس کٹرت سے گرتے ہیں . . بعض درخنوں پرتواک پینه بھی باقی نہیں رہتا۔ ابوذ (کہتے ہیں:

فَأَخَذَ بِفُصْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَالِكَ الْوَرْقُ يَتَهَافَتُ ..... (مسنداحمده مشكوة ص:٥٥)

آپ نے درخت کی کی جہنی کو پکڑ کر ہلایا، اس درخت کے پتے اور زیادہ کر ختے ماتھ کرنے ہے۔ اور زیادہ کر سے ساتھ کرنے گئے...

مرامام الانبياء تتنفف فرمايا الوذرا

إِنَّ الْعَبْدُ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلَوٰةَ يُرِيْدُ وَجَهَ اللهُ وَنَّهُ اللهُ وَنَّهُ اللهُ وَنَّهُ اللهُ وَنَّهُ عَنْ هَٰذِهِ وَنَّهَا الْوَرْقُ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةُ عَنْ هَٰذِهِ (مسند احده مشكوة صعه)

جب کوئی مسلمان بندہ خلوص دل سے اللہ رٹ الغرمت کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تواس بندے کے گزادا یسے کا گرتے ہیں جیسے اس درخت سے پتنے گردہے ہیں۔

ا بیک اور حدیث صنرت ابو ذر غفاری کی روایت آپ نے سی امام الا نبیاء ﷺ نے درخت کے پٹول کے گرنے کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ نماز پڑھنے سے بندے کے گناہ اس طرح جمڑتے ہیں۔

ا کے ماتھ اس بھی ہے ایک دوسری مثال کے ساتھ اس بات کو اور زیادہ واضح فرمایا صفرت سیدیا ابو ہریے اور دوایت کرتے ہیں کہ

الم الأنبياي على في أرثاد فرمايا:

اَرَايْتُمْ لَوْ اَنَ نَهُرًا بِيَابِ اَحَدِ كُمّ يَفْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمِ اَرَايْتُمْ لَوْ اَنَ نَهُرًا بِيَابِ اَحَدِ كُمّ يَفْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمِ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلُ بَقِي مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ ( ) خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلُ بَقِي مِنْ دَرْنِهِ شَيْءٌ ( ) مَمْ بَتُلادَ كَا الْكُن شَفْسَ كُورُوارْ مِ يِنْهِم بُوجِي بِي وَهُخْصَ روزانه إِنْ فَي

مرتبر سل كرا به الميان شخص كے بدن ير كوريل باتى روسكتى به ؟
معابد كرام نے جواب ميں وض كيا وضائل الله يقي يا الله يقتى يا الله يون در ينه الله يقي يا الله يا يقت الله يقت الل

یمی حال پانچ نمازول کا ہے کہ جوشخص دن میں پانچ مرتبداللہ دی العزت کے در بار میں نماز کے لیے حاضری دیتا ہے اللہ دیٹ الغزت اس کے سب حمل دمثادیتا ہے۔

تنیسری حدیث ای سے لتی جلتی ایک اور مثال آپ نے بیان فرمانی:

کرایک شخص کار فائے میں کام کرتا ہوجس سے اس کے بدن رمیل کچیل لگ جا آ ہے۔۔۔۔۔ جب ہوہ کام سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آتا ہے تو اس کے گھر اور کار فائے کے درمیان پائخ نہریں پڑتی ہوں۔۔۔۔ وہ شخص ہر نہر سے نہا آ ہوا اور کار فائے کے درمیان پائخ نہریں پڑتی ہوں۔۔۔۔ وہ شخص ہر نہر سے نہا آ ہوا اور سل کر آ ہوا گھر پہنچا ہے، پائخ مرتبہ نہانے کے بعد کیا اس شخص کے بدن پر پھرمیل اور سل کر آ ہوا گھر پہنچا ہے، پائخ مرتبہ نہانے کے بعد کیا اس شخص کے بدن پر پھرمیل اق رہ گھرا ہوا گئی رہ گھرا ہوا گھر پہنچا ہے، پائخ مرتبہ نہانے کے بعد کیا اس شخص کے بدن پر پھرمیل

ظاہر بات ہے، وہ خص اگر پانچ نہروں پر دفقہ وقفہ سے خسل کر تا ہوا گھر مہنچ گا تو اس کے بدن پر رائی کے دانہ کے برا برجمی میل باتی نہیں رہ سکتی۔

آپ ﷺ نے فرمایا یکی مثال پانچ نمازوں کی ہے کہ انسان جو خطا کا بہ کا ا ہے۔۔۔۔ اس سے ہر کھ گناہ سرز دہوتے میں گر ہر نماز اس کے گنا ہوں اور خطا وَں کو مناکر رکھ دیتی ہے۔۔ یہ بات ذکن میں رہے کہ ان مٹنے و لے اور معاف ہونے والے گنا ہول سے مراد صغیرہ گناہ میں ... چھوٹے تھوٹے گناہ ... ، اک لیے کہ کیبرہ گناہ بغیر استغفار اور بغیرتو بدکے معاف نہیں ہوتے۔

ال لیے نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تو بداور استغفار کا اہتمام بھی لاز ما کر ما چاہیے .... نا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ سب کے سب من ف ہوجا کیں۔

ہمازگنا ہوں کو .... ہرتنم کے گناہوں کو منادیق ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے

کرنمازی انتخاب میں ورود کے بعد دعا کیں ، نگا ہے جس میں گناہوں سے استغفار

ہمی ہو آ ہے۔

رُبِّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَر يَقُوْمُ الْحِسَابِ
اسه اله دسه پالنهارمود المجهمة ف فرما دسه اور ميرسه مال باپ كوجى
مع ق فرما دسه اور تمام مومنوں كو معاف فرما دسه جس روز حماب ليه
جائے۔

امام ، لا نبیاء علی کے صفرت سیّد ما صدیق اکبر رضی ، لله تعالی عنه کو کیک و عا حکمانی تھی کہ نماز میں معام سے پہلے پڑے لیا کرو! اللَّهُمْ إِنِي طَلَيْتُ نَصْبَى طُلَبُ كَنَادًا وَلَا يَعَمُ النَّالُونِ إِلَّا أَنْتَ فَاعْقِرْ لِي مُعْفِرُةً مِنْ عَدِكَ وَارْحَمْتِي الْنَ الْتِ الْعَفُورُ رُّحَيْمِ

اے میرے مولا میں نے اپنی جان پر ( گناہ کر کے ) بہت تھم کیے ہیں ، تیرے علادہ گل جول کو بخشنے والا تھی کو فی بیس ، جھے مدن فر ، دیے ، مدن ف کر ) اپنی طرف سے اور جھے پر زمر فرمائے تنگ تو ہی ہے بخشنے والا رقم کرنے والا۔ ان ڈیاؤں کے علاوہ اہام الا نبیار عیجے کا معمول تی ( جس میں سے تنظیمی نے است کو تعلیم دی ) کرزی کا سلام بھیم نے کے بعد تین مرتبہ استغیر اللہ ۔ مرت کو تعلیم دی ) کرزی کا سلام بھیم نے کے بعد تین مرتبہ استغیر اللہ ۔

یا جماعت نماز کی اہمیت و فضیلت اسمین گری قدرایں نے بڑی تنصیل کے ساتھ .... ور بڑی قال ہے .... ور بڑی قال ہے ... ور بڑی قال ہے ... ور تر تنصیل کے ساتھ ... مفاذ کی فضیلت واہمیت پر روشنی قال ہے ... ور تر آن وحد بیث کے دلائل سے تابت کیا ہے کہ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے ... اور بے نماز شخص کو ورنماز چھوڑ نے والا للّم اوراس کے رسول کو پہند نہیں ہے . ... اور بے نماز شخص کو سخرت میں عذاب اللّی کا سامنا کر ایر نے گا۔

اب میں آپ کے سامنے نماز ہی کے سلسلہ میں ایک اور پہلو پر گفتگو کی جاہا میں ایک اور پہلو پر گفتگو کی جاہا میں میں جو نماز آو پابندی کے ساتھ برسے ہیں جو نماز آو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مگر اس کے لیے جماعت کا اجتمام نہیں کرتے ... مناز وا کرتے بیاں گر باجماعت نماز میں پڑھتے حالانکدامام الا نبیا۔ میکن شرح میں طرح نماز کرتے بیاں گر باجماعت نماز اورا کی جی سخت آگید کی جی سخت آگید کی جس سے سامند نماز اورا کرنے کی بھی سخت آگید کی جس سے کہ ہے۔

سي پيڪ ايک فرمان ہے ، ذراغور سے سنے ا

صَلُوةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلُوةِ الْفَذِ بِسَبْعِ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً (بِحَارى مسلم مشكُوة ص: ٥٥) جماعت كرماته نماز برُحنا كياناز برُحن سه سريكي درب زياده ثواب ركمتا هـ .

حضرت ابن عباس رضی الأعزے ایک حدیث مردی ہے:
جس شخص نے آزان کی آوازی اور مجد میں آنے سے کوئی عذر مانع بھی نہیں،
یین کوئی خوف پابیاری بھی نہیں، جان ہو جو کر با جماعت نماز میں شامل نہیں ہوآ...
لکھ تُقْبَلُ مِنْهُ الصَّلُوةُ الَّتِی صَلْی (ابو داؤد، مشکوة ص: ۹۹)
اس کی اکیلے پڑھی ہوئی نماز در ہر تیونیت نہیں پائی (یجی نماز کا لئیس ہوئی)
انہنا تی سخت و عید جو صفرات با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام اور کوشش نہیں
کرتے .... اور مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیے ....

لَقَانَ هَهَمْتُ أَنُ أَمْرُ فِنْيَائِنَ فَيَحْمَعُوا لِي خَرْمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ أَيِّى قُوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّهُ فَأَحَّرِقُهَا عَلَيْهِمْ بِ (مسلم ابوداؤد)

رحمة للعالمين عَلَيْكُ كالكارشادِكرامي ذراغورسه سنيه!

میرادل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو کم دول کہ بہت کا کثریاں جنع کر کے لائیں . . . . . . مچر میں ان نوگول کے بال جاؤئ جو بغیر عذر کے کمروں میں نماز پڑھتے ہیں . . . . . . اور جا کران کے گھروں کو آگ لگادول۔ میں نماز پڑھتے ہیں . . . . . . اور جا کران کے گھروں کو آگ لگادول۔ اورایک دوایت میں جوابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ بے فرمایا :

اگر گھرول میں عورتیں نہ ہوتیں اور بیچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز ک امامت کروا آبادر میں فرجوانوں کو محکم دینا کہ جولوگ گھروں میں ہیں، ن کے محمرول کوآگ لگادو۔

بيركون كمهر ريا ميد وعيد من أرزي والان ك اليا التفاعة الفظ من الفظ من المراك قدر شديد وعيد من كن زبان سونكل رى به من والخور وفرمائي من المناظ كون كهر بالب من فاراغور وفرمائي من التفاظ كون كهر بالب والفظ كون كهر بالب والفظ كون كهر بالب والفظ تعد الفاظ كون كهر بالب والفظت جو رحمت وشفقت عجو رحمت المنفقة على تمام انبياء كرام مين متازيم من متازيم من المدود البينية وشمنول اوركا فرول كه اليه بحى زى وشفقت كا جذبه ملمانول الله كا كود المنافول الله كا كالمان كا كود المنافول الله كا كالمان كالمائي كالمان فرمائي كالمان فرمائي كالمان فرمائي كالمان فرمائي كالمان فرمائي كالمان كالمائين كالمائين

ذراد کیموتوسی جورسول رحمت اپنے کالفین اور کفار کے لیے بھی زمی اور مہر یائی کے جذبات رکھتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وہ شفق مشفق بیٹیم کر جاتا ہے کہ جولوگ باجی عت نماز نہیں پڑھتے اور بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں میرادل کر تاہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ کا دول ۔ ۔ ۔ ۔

ممار میں خشوع وخضوع اسامین گرای قدر اب میں کچوان نمازیوں کا فرکر کا چاہتا ہوں ... باجماعت نمازیوں کا فرکر کا چاہتا ہوں ... باجماعت نمازیو ھنے فرکر کر کا چاہتا ہوں ... جونمازیا بندی سے بھی ادا کرتے ہیں ... باجماعت نمازیو ھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ... گر ان کی نمازیں خشوع وخضوع سے فالی ہو تی کی کوشش بھی کرتے ہیں ۔.. گر ان کی نمازیں خشوع وخضوع سے فالی ہو تی ہیں۔ ہیں میں شامل ہیں ... آج ہماری نمازیں محض رسم ہوکر رومی ہیں۔

\_ رە كى رىيم اۋال روپى بلالى نەرى

آج ہوری نمازیں عامزی اور تضرع سے خالی ہو کررہ گئی ہیں۔ . . . ہاراجہم نماز میں مصروف ہو آ ہے گر ہوراول و دماغ جسم کا ساتھ دینے سے اٹکا رکی ہو آ ہے۔ . . . . . رَبان سے نماز کے کلمات تو اوا ہورہ ہوتے ہیں گر ان کے معنی و مفہوم سے ہم نا آشنا ہوتے ہیں

طرح طرح کے خیالات .... اور طرح کے وسوسے ،ورسوچیں ہمیں مازی میں آتی ہیں۔ نہ ہما را تیا میں اور نہ رکوع درست .... نہ ہما را تیا میں اور نہ رکوع درست .... نہ ہما را تیا میں اور نہ رکوع درست ... نہ ہما را تیا میں میں میں اور نہ تو مددرست ... نہ ہما را النتیات میں میں میں اور نہ تو مددرست ... نہ ہما را النتیات میں میں میں میں میں اور نہ تو مددرست ... نہ ہما را النتیات میں میں میں میں میں کے منہ پر مار میں اللہ کے حضور کھڑے ہیں .... الی نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔

قرآن كبتاج:

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلُوتِهِمْ خَشِعُونَ ...

(مؤملون ۱۲۱)

بنا شک و فسہ قلاح اور کامیانی پاگئے موئن .... جو اپنی نمازوں میں خشوع اور عاجزی کرتے والے میں۔

خشوع كيا ہے؟ اس آيت ميں نماز كوخشوع سے اداكر ، ضروري قرار ديا ب..... مُرخشوع كہتے كے بين؟

حفرت این عباس منی الله تعالی عنها فے خَاشِعُون کی تفییر سَاکِمُون اورخَا بِغُون کی تفییر سَاکِمُون اورخَا بِغُون سے کی ہے ... خشوع ام ہے عاجزی کا ، زاری کر نے کا ، گر گرانے کا ، جھکنے کا ، پست ہو جانے کا ، اکساری کا ...

کچو علاء کا خیال ہے کہ خشوع صرف سکون اور بست ہونے کا ام نہیں ہے

..... بكرخشوع كا مطلب اور مفهوم بيب كدالله بالفرت كرما منصرف اك كمراور پيشاني اورسرى شد بحك بكراس كاول دماغ اور باطن بحى مرسليم تم كرے وه مائي دور باطن بحى مرسليم تم كرے وه مائي دورت اسك وه نماز ميں قيام ، ركوع بحودال طرح كريں ..... ان كى بيت وصورت اسك بوكرا يك ايك بيت وصورت اسك بوكرا يك ايك بيت وصورت اسك بوكرا يك ايك بيت وضودل كو كرا يك ايك بيت وان كے دل كاخشوع تفاجر بور با بواور جسم كا ايك ايك عضودل كے خشوع كى كوابى و سے دبان كے دل كاخشوع تفاجر بور با بواور جسم كا ايك تمام تر وجه نماز كے اندر ركھ اور الله رب العزت كے سوا بر چيز سے مند موڈ لے .... نماز كے كمات مجدكر بر سے اور اور الله رب العزت كے سوا بر چيز سے مند موڈ سے ... نماز كے كمات مجدكر بر سے اور اور الله رب العزت كے سوا بر چيز سے مند موڈ سے ... نماز كے كمات مجدكر بر سے اور اور الله رب العزت كے سوا بر جيز سے مند موڈ سے ... نماز كے كمات مجدكر بر سے اور اور الله رب العزت كے سوا بر جيز سے مند موڈ سے ... ... نماز ك

نماز کے ظاہری آ داب کا بھی خیال اور لخاظ رکھے.... وہ مؤدب کمڑا ہو .... اس کی نگاہ إو هراً دهر ند گھوسے بھر تجدہ کی جگہ پرجی رہے۔ جہم کو بلا ضرورت حرکت نہ دیے... نہ انگلیاں چٹخائے منہ کیڑول کو سمیٹے اور نہ آبیں سنوار نے بیل لگا رہے ... واڑھی کے ساتھ نہ کھیلے ... نہ سر کھجائے ... بینماز کا ظاہری اور باطنی فتوع ہے۔

حضرت عبد الله ان عمر منى الله عنها الله عنها الله عنه من قرمات بيل كه:

جب حجاب رسول نماز مين معروف جوت تو اپنى تمام تر تو جرنماز كى طرف
ر كھتے تھے ..... اپنی نظر ين مجدے والی جگه پر مرکوز ر کھتے تھے اور بن کو
لینین جو آتھا كه الله كه ما ہے كھڑے بيل ، وہ ادھر ادھر النفورس اور تو جه نہيں كرتے تھے۔

(الدرالنفورس: ۱۸۳ جلد ۱)

صدیت میں آ آب کہ امام الا جماء عَلَیْ الله عَلَیْ عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَ

وَيْنٌ لِلْمُصَلِّيْنَ اللَّهِ مِنْ عَنْ صَلْوتِهِمْ سَاهُوْنَ ( وَيُنْ لِلْمُصَلِّيْنَ هُمْ يُونَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللهِ مَا عَمِن اللهِ اللهِ اللهِ مَا عَمِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

بلا كت ورخرا بى بان نماز بول ك اليه ، جوائي نمار سے غافل اور بي خبر

ہیں، وہ جود کھلا و ہے کے بیے نماز پڑھتے ہیں۔

سَاهُونَ غافل اور بِخبر .... یعنی وهٔ بین جانتے کرنماز میں وہ کس سے مناجات کررہے بیل اور مناز میں وہ کس سے مناجات کررہے بیل .... کس سے سرگوشیال ہوری بیل اور نماز سے مقصد کیا ہے (اِن الصَّلُوةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْهُنْکُو ... کہ نماز کا اصلی مقصد لوگول کے داوں میں خوف خدا پیدا کر کے آئیں رہ کی نافر ماغول سے روکنا ہے)
۔ وروہ نہیں جانتے کہ نماز کس قوجہ اور اہتمام کے لائق ہے۔

یہ کیسی نماز سوئی کہ بھی پڑھی اور بھی نہ پڑھی ۔ . . . . . وقت بے وقت پڑھنے گے . . . . . کپ شپ میں اور دنیا کے کاموں میں جان ہو جھ کر وقت نگ کر

ديا..... پهر پڙھنے لکتو دو چار کري لڳالين۔

اوگوا ذراغورتو کرو، کیا الله رب الخرت بهاری انتخیاور بینی ..... جمک جائے اور بینے ..... اور بهرے جائے اور دورانول بهو کر بیٹھنے بی کودیکھا ہے .... اور بهرے باطن کو اور بهارے دل کونبیل دیکھا کہ اس میں کہال مک اخلاص اور خشوع کا رنگ موجود ہے ...!

جماری نمازیس خشوع سے حالی اسی بشتی اور بد بختی سے ہم میں ننانویں فیصدلوگ ایسے بیں کہ جن کی نمازیں خشوع اور خصوع سے خالی بیں۔ ال کی ایک بنیادی بوجہ بیہ کہ ہم ہمرتن گوش ہوکر پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ نماز ادانہیں کرتے ۔ . . . . ہمیں بیاحیاس اور یقین نہیں ہوتا کہ ہم بالک الملک اور شہنشاہ کے در بار میں اپنی عرضی اور درخواست لیے کھڑے ہیں ( دنیا کی عدالتوں میں جب ہم بیش ہوتے ایل و حاری حالت کیا ہوتی ہے ۔ . . . کتنے مؤدب اور کتنے نوفز دہ ہوتے ہیں ، ور بیاتین فرز دہ ہوتے ہیں ) ، ور بیاتین نہیں ہوتا کہ شاید یہ حاری زندگی کی آخری تماز ہو۔

اگر ہمارے دل اور ہمارے دیا نے میں بیہ بات پختہ ہو جائے کہ اپنے مالک دمولا کے دربار میں کھڑے ہیں . . . . . اور شاید بینماز میری زندگی کی آخری نماز ہوتو جسر نماز میں خشوع دخضوع اور عاجزی لاز ما بیدا ہوگی۔

صحاب کرام کی تمازی ایس ایس ایس استان استان در ان کی نمازوں کے دل دو ماغ میں آگیا تماء بلکہ ما گیا تھا ..... تو ہران کی نمازوں پر ..... ان کی نمازوں کے قیام وجود پر ..... اِن کی نمازوں کے رکوع دَیَقَتْهُد پر آسان کے فرشتے ہمی رفتک کرتے ہیں۔ ایک غزوہ کے موقع پر امام الا نبیاد ﷺ دوسحاب کے ذھے لگایا کہ وہ رات کو پہرہ دیں گے ..... آگروش داست کی آدی میں جماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر

پہرے دارول نے فیصلہ کیا کہ اگر دونوں جاگتے رہے تو نیند کاکسی وقت بھی غلبہ جوسکتا ہے اور اگر نیند غالب آگئی تو ایام الانبیاء کے تکم کی سرآئی ہوجائے گی۔

ال لیے جہلی نصف رات ایک جائے اور دوسرا آ رام کرے ..... اور آخری نصف رات دوسرا جائے اور دوسرا آ رام کرے ..... اور آخری نصف رات دوسرا جائے .... جس صحابی کے جائے کی باری تھی اس نے نفلول کی منیت باندھی اور سورۃ کہف کی تلادت شروع کر دی ..... وہ بڑی عاجزی وخشوع سے جمد آن گوش ہوکر ... جامدوسا کت اور ساکن اللّٰہ کی عبادت میں مشخول ہوگیا۔

و شمن کے جاسوسوں نے دور سے دیکھا ..... دیکھتے رہے کہ کیا کوئی نشان ہے۔ ۔۔۔۔ ؟ کوئی نشان ہے۔ ۔۔۔۔ ؟ کوئی ستون ہے۔۔ ؟ یا کئڑی کا شاگر اجوا ہے۔۔۔۔ ؟ یعنی اس نمازی صی لی کے وجود میں معمول حرکت بھی نہیں ہوری تھی۔ ہو تشکن نے دور سے تیر چلایا .... تیران کے جسم میں پیوست ہو جا آ ہے ... خون لکا ہے ، گر اس صحابی ہے ہم میں پیر بھی کوئی حرکمت نہیں ہو تی ۔۔ . . خون لکا ہے ، گر اس صحابی ہے ہم میں پیر بھی کوئی حرکمت نہیں ہو تی ۔ . . . خون لکا ہے ، گر یہ صحابی پہاڑ کی دشمن سے دو مرا تیر ہمارات دو مرا تیر ہمارات دو مرا تیر بھی لگ جا آ ہے ، گر یہ صحابی پہاڑ کی طرح مضوط اپنی جگہ پر جما ہوا ہے ، ندنماز تو ڈ آ ہے اور ندنماز کو مختفر کر آ ہے۔ ۔ در مرا تیر جا ایس سے میں اس کا ماتھی ہیدار ہو گیا .... اس سے دیکھا خون بدر جا ہے۔

وہ پوچھتا ہے .... جب تھیں پہلاتیراگا تو تم نے مجھے کول ندجگایا ...؟ اس نمازی نے کہا:

نماز میں قرآن کی تلاوت کرنے میں اوراپنے رب سے باتیں کرنے میں اتنا مزہ آرہاتھا کرا گرکوئی جسم کو کاٹ بھی دیتا تو مجھے اخساس تک نہ ہوتا ۔ . . . میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی، دل نہیں کر آتھا کہ پوری کرنے سے پہلے نماز تو ڈ دول (ابوداؤد)

آری ٔ وسرت کی کتابول میں لکھا ہے کہ مقیند ٔ بلافصل صفرت ابو بکرصد لیق رضی الله عنه نماز پڑھتے ہوئے جب رکوع میں جاتے تو اپنے ساکت وساکن ہو جاتے کہ پرندے دیوار مجھ کرآپ کی چیٹے پر جیٹے جاتے۔

حضرت عروه بن زبیر کے کسی عضویں زنم ہوگیا ..... زبر کو آگے بڑھنے سے مصرت عروه نے اس میں نماز مردی ہوگیا ..... حضرت عروه نے کہا جب میں نماز روکنے سکے اس عضو کو کاشا ضروری ہوگیا ..... حضرت عروه نے کہا جب میں نماز پڑھنا شروع کروں اس دوران تم اس عضو کو کاش دینا ..... چنانچا ایسا ہی کیا گیا اور

أبين عضوك كشن كامطلقا بيأنه جلا

الم اعظم الوصنیفه میرین نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک مانپ جیت سے گر اللہ اعظم جو نماز میں گیا ..... لوگ خوف کے مارے ادھرادھر بھاگئے گئے گر الم اعظم جو نماز میں مشغول تھے آئیں پہلے چا کہ مجد میں یہ بھاگ دوڑ کیوں بوئی!

السے کہتے ہیں نماز میں خشوع وضفوع .... یہ لوگ اَلَّذِیْنَ هُد فِیْ صَدَاق ہیں کہ نماز میں ان کے جم پر تیر صَدَوق ہیں کہ نماز میں ان کے جم پر تیر کے شیاع ہیں گر نماز کی ان کے جم پر تیر کے شیاع ہیں اللہ برابر فرق نہیں آیا .... خون بہتا ہے ۔۔۔۔ عضو کرنا ہے میں اور ن میں اور ن کے خشوع میں اور ن کے خشوع میں اور ن کے خشوع میں اور ن کی نماز وں میں اور ن کے خشوع میں اور ن

نمازین سکون کی حالت یہ ہے کہ پرندے ان کی پیٹے کو دیور کچھ کر بیٹھ جاتے ہیں ..... گر بدستی سے ہماری نمازیں شریعت اسلامیہ کی ہدایت وتعلیمات کے مراسر خلاف ہیں .... نہ ہمارا قیام سے جاتے ہوئے آئے ، بے خیال سے وضو کیا اور بے تشہد کے آداب کا خیال .... دوڑتے ہوئے آئے ، بے خیال سے وضو کیا اور بے توجی سے نیت با تدھی .... جسم نمازیی معروف اور دل ود ماغ کویں دور کے خیالات میں گم .... زبان سے طویلے کی طرح رئے رئے زئائے الفاظ تکل رہے ہیں اور وہ بھی جی جی نیس مفط سلا .... ذبی میں طرح طرح کے خیالات اور وہ سے اور وہ بھی جی نیس مفط سلا ... ذبی میں طرح طرح کے خیالات اور وہ سے اور وہ بھی جی نیس مفط سلا ... وہ کی جدی ہے دہ ہماری یہ خوبصورت اور اس یقین میں طرح قیال سے چند کریں ماریں اور اس یقین سے جال و یہ کہا اور ان نمار کی اور ان نمار کی در قبول کی در ان نمار کی در قبول کی در ان نمار کی در قبول کی در ان نمار کی در ان کی دال نمار کی در قبول کی ہو در ان کی در ان نمار کی در قبول کی ہو در ان کی در ان نمار کی در قبول کی ہو در ان کی در ان نمار کی در ان کی در کی کی در ان کی در ان کی در کی در ان کی در کی در ان کی در کی کی در ان کی کی در کی کی در کی

مالانک علت اورجلد بازی میں پڑھی ٹی نمازے متعلق امام لا نبیاء علی کا کیک ارشاد کرامی ہے ورااسے سنے:

ایک موقع پرایک شخص مسجر نبوی میں آیا اور انتہائی عجلت اور جلد بازی سے نماز پڑھنے لگا، نماز کی اوائیگی کالی ظانہ کیا ۔ . . . : قیام ، قومر ، رکور تا ، مجدہ اور جلسہ کا خیال نہ کیا، وہ نماز سے فارغ ہوا۔ ۔ ۔ ۔ انام الانبیاء علی تھے۔ تب کچہ دیکے دسے تھے، آپ

إِرْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ..... ( ) والنس جااوردو إره نمازيرُ مركز كرته في النائيس راهي.

لعنی عجلت اور جلد بازی میں پڑھی ہوئی نماڑ . . . . . جس میں ارکان میچ طور پر ادا نہ ہوں الی نماڑ . . . . . نماز نہیں کہلاتی ۔

بچرآپ نے اسے سمجھا یا کہ اطمینان کے ساتھ قیام کرو.... مچر رکوع و بجود سکون سے اداکرو۔ ( بخاری مسلم )

ا کی حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی مسلمان بے توجی سے إدھراُ دھر دیکھا ہے تو اللّٰہ ر بِّ الفرت آس بندے سے خطاب کرتے ہوئے قرما آہے:

میرے بندے! کدهرد کچے رہے ہومیری طرف د کچے ..... کیا تیری نگاہوں میں مجھ سے بہتر کوئی اور چیز ہے؟

وه نمازی دوباره إدهراً دهرد کیمها ہے تو الله ربّ الغرّت دوباره ای طرح قرما آما

ے. ... پیرتیسری مرتبرنمازی سے یہی حرکت صادر موتی ہے تو القدر بُ الغرت اس نمازی سے مند پیمیرلیت ہے۔ ( کتر العمال )

ايك اور حديث مي ياب...

مام الأمياء عَدِين في في في مايا:

أَسْوُّ النَّاسِ سِرْقَةً الَّذِي يُسْرِقُ صَلْوتَهُ ( )

تمام چورول میں سے بدر ین اور براچوروہ خص ہے جوماز میں چوری کر اہے۔

معابشے بر رشادی کر پوچھا:

يًا رَسُولُ اللهِ كَيْفَ يُسْرِقْ صَلْوتَهُ

ارسول الداده تمازيس كيے چوري كر آہے؟

آب الشائل في جواب من ارشا وفرما إ

لَا يُتِمَّ رَكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا

رکوع وجود پوری طرح اوراجی طرح اوراجی طرح آ ... یفازی چوری ہے

دوسری وجہ ایم ری نمازی خشوع وضنوع سے خالی بیل .... طرح طرح کے

خیالات دل و دماغ میں آتے ہیں ... پوری کیسوئی اور کمنل تو جرنماز میں نہیں

موتی اس کی کی وجہ یہ کے طوط کی طرح رئے رہائے کلمات اورالفاظ نماز میں

دہر دیتے ہیں ... اور جمیں ان کلمات اورالفاظ کے تر ہے اور مفہوم کا قطعاً کوئی علم

نہیں ہوتی ... ہم نہیں جانے کہ ہم نے نماز میں اپنے اللہ سے کیا کہا ہے؟ اوراللہ

رئے الفرت نے جواب میں کیا کہا ہے؟ ہم نے نماز میں اللہ رئے الفرت سے کیا کیا

وعدے کیے ہیں؟ اور کیا کیا ورخواست چین کی ہے؟

میں یفین سے کہتا ہوں کر اگر نمازی کو . . . . نماز کے الفاظ وکلم سے کا تر جمہ و مفہوم آ آ ہو وروہ نماز میں کلمات واکر تے سوتے ان کے معتی ومفہوم کو دھیان میں ر کھتو و نیاکے اسو سے اور خیالات نمازی کے قریب بھی نہیں ایٹنگ سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز میں جو کچھ پڑھیں ،اسے بچھنے کی کوشش کریں ۔۔۔

... اگریے پروٹی اور بے توجی ہے نماز کے ترجمہ کی ظرف دل اور ذہن متوحہ نہ ہو ... تو یادر کھے الی نماز کا دل اور دیاغ پر کھی اثر مرشب نہیں ہوگا۔

اور ایس بے کیف اور بے روح نماز، نمازی کوگناہوں ، برکردار اول ... ... بے حیا نیوں اور برائیول سے نہیں روک سکتی۔

نمازی کو گنا ہوں ہے ... عصیاں کار بول سے ... برائیوں اور بے حیاتیوں سے دی نماز روک علق ہے جس نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو، عاجزی وانکساری ہو... ... یکسوئی ہو۔ اور یہ سب صفات تب پہیا ہو سکتی ہیں جب نمازی نماز کے الفاظ و کلمات کو بھٹے کی کوسٹ کی کرسے۔

قرآنِ مجید میں نشر کی حائت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے....ال کی وجہ یہی بیان کی جی میں نشر کی حائت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ اور جھنے والا دل اور وجہ یہی بیان کی جن ہے کہ نشر میں مست شخص بے حال ہو آ ہے اور جھنے والا دل اور سوچنے و لا دواغ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔

قرآن میں ارشاد ہوا:

يَايَّهُا الَّذِيِّنَ أَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَ أَنْتُمْ سُكُولى حَتَّى تَعْلَبُوا مَا تَقُولُونَ ﴿ ) تَعْلَبُوا مَا تَقُولُونَ ﴿ )

(یہآبیت کر بریشراب اورنشہآ ور چیز ول کے حرام ہونے سے پہلے اتری ہے) اس آبیت سے آئی بات اورائن حقیقت تو واشح ہوگئی کہ نماز میں جوکلمات پڑھے جائیں، ن کو سجھنے کی مجی ضرورت ہے۔ اک کیے امام الانبیاء عُلَیْکَ نے نیز کے غلبہ کے وقت نماز پڑھنے کی مم نعت فرمائی . . . کیونکہ نیند کے غلبہ کے وقت مجی انسان نہم وقد بُرسے عاری اور خالی ہو آ ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

نمازی کو جب نیزد آجائے تو اسے موجا ؟ جا جید، بھراسے جا ہیے کہ اسی حالت میں نماز پڑھے کہ وہ جو کچھ پڑھتا ہے اسے مجھے۔ (بخاری، ابوداؤد) حضرت عبداللہ بن تمریضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ:

ایک رات جب آپ اعتکاف میں بیٹے ہوئے تھے تو آپ نے خیر سے سر مبارک باہرنگال کر فرما یا:

لوگو! نمازی جب نماز پڑھنا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر آ ہے... ... نمازی کو جاننا اور مجھنا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیاعرض کر رہاہے۔ (مسلداحدص: ۲۲،۲۲ج:۲۲)

ایک اور حدیث می آیاہے:

جو کھے کہ رہا ہے۔ میں ان طرح ہے نماز پڑھتا ہے کہ وہ جو کھے کہ دہ کہ رہا ہے کہ وہ جو کھے کہ دہ ایس شخص نماز کمل کر جو کھے کہ دہا ہے۔ ایس شخص نماز کمل کر لیا ہے تو ایسے ہو جا گھے اس کے اس کے جا ہو۔ (متدرک ماکم)

مع خرى گرارش المعين گرای قدرامير سااس بيان سه اتى بات تو آپ اف خرى گرارش المعين گرای قدرامير سه اتى بات تو آپ اف خورى بود که ده نمازی کے ليے ضروری ہے که ده نمازی پڑھے گئے کلمات و الفاظ کا ترجمہ اور مفہوم مجمل ہو . . . . . . اور نماز کے الفاظ کو مجد کر پڑھے تو الي نمازا سے سے حیاتی اور برائیوں سے روک دیے گی۔

## سبحانك اللهمروبحميك

نَحْمَدُهُ وَ نُصُلِّي وَ سُلِمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيمِ الْأَمِينِ وَ عَلَى الِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ جِ أَمَّا بُعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ . دَعْوَهُمْ فِيْهَا سُبِحَالَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحِيَّنَّهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَ أَخِرُدُعُوهُم أَنَّ الْحَمْدُ بِنَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ ( منتی جب جنت کا نظارہ کریں گئے ) تو اُن کے منہ سے یہ مات نظے گی: ... یاک ہے تو اے اللہ ... اور اُن کی یا ہمی دعا سلام ہوگی اور ان کی آخری بات ہوگی کہ... تمام تعریفیں اللہ کے لیے بیں جوتمام جہانوں کا يرة ردكاري. صَدَقَ اللهُ الْعَلَى الْعَطِيْسِ سامعین گرامی! میں کوشش کروں گا کہ جمعۃ السیارک کے خطبیات میں نماز میں يرُ ہے گئے كل ت والغاظ كا ترجمہ . . بخقرتغير . . عام فيم مفہوم . . . اورتشريح كو بيان كرنے كے ساتھ ساتھ نمازك ادائيكى كے اہم مسائل رہمى روثني ڈالوں، ماكدنمازك رِجمه کے ساتھ ساتھ آپ نماز کے موٹے موٹے مسائل سے بھی داتف اور آگاہ ہو جا کیں۔ تماز کے لیے وضو نماز کے لیے وضو کا کر کا لازی اور ضروری ہے ، بغیروضو ك نمازاد أنبيل برعتى . قرآن مجيدين الله دب الغرب كاارشاد ب: يَا يُهَا إِلَّذِينَ أَمَنُوا اذ قَبْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ وَعَيلُوا

قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے بعد امام الا نبیاء ﷺ کا ایک سلسلہ میں ماعت فرمائیے :

لَا تُقْبَلُ صَلَوةً بَغَيْرِ طَهُوْدٍ ( مسلم: ١١٩) كونى نماز بغيروضوك قيول بين كي جاتى-

ايك اور مديث مل إ:

صفرت جابروش الله عندسے ایک حدیث مروی ہے:

قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَا اللهِ مَنْ أَلَيْ مِفْتَاحُ الْجَنَةِ الصَّلُوةُ وَمِفْتَاحُ الْجَنَةِ الصَّلُوةُ وَمِفْتَاحُ الْجَنَةِ الصَّلُوةِ الطَّهُورُ (مَثْلُوة ص: ٢٩ج: ١) الصَّلُوةِ الطَّهُورُ (مَثْلُوة ص: ٢٩ج: ١) الم الانبياء الشَّفَة في ما إلى نماز الما الانبياء المناز الله المناز ا

نماز میں قبلہ رُ و ہونا اچھی طرح وضو کرنے کے بعد نمازی کے لیے ضروری ہے

کردہ سفر میں ہویا گھر میں . . . . . . سواری پرسوار ہویاز مین پر کھڑا ہو . . . . . اپٹامنہ اورایٹارٹ بیت اللّٰہ کی ست کرے۔

قرآن من ارشاد باري تعالى يه:

فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْبَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْ وُكِنْتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْ وُجُوْهَكُمْ شَطْرَةُ (البقرة ص: ١٣٢)

پس آپ پھیرلیں اپنے چ<sub>ار</sub>ے کومبجد حرام کی طرف اور ( ہے سنمانو ا )تم جہال کہیں بھی ہوا پنے چ<sub>ار</sub>وں کومبجد حرام کی طرف پھیرلو۔

نماز کی نتیت کوئی ی بھی نماز پڑھتی ہو....مثل ظہر کی یا عشاء کی... ... فرض نمازیانفی نماز... اس کی نتیت کر کاضروری ہے۔امام لا نبیاد ﷺ فرمایا: اِنْکَ الْلَا عُمَالُ بِالنِیْکَتِ ﴿ بَرَارَيْسِ: ﴿ يَارَيْسِ: ﴿ يَارَيْسِ: ﴿ يَارَيْسِ: ﴿ يَارَيْسِ: ﴿ يَارَيْ

یے شک اعمال کا دارومدار غیتوں پر ہے۔ سے شک اعمال کا دارومدار غیتوں پر ہے۔

نمازی کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرتے ہوئے یہ نتیت بھی لاز ہا کرے کہ میں فلال وقت کی نماز خالصتۂ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔

قرآن كريم في كل بطبول مين ال كى طرف اشاره فرما يا به: فَاعْدُلُ اللهَ مُخْطِطًا لَهُ الدِّدُنِ (الزمو) پس عمادت كرالله كى خالص اس كى عمادت ـ

ايك دومرى جكه ارشادفرمايا:

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ (البينه) اوراوگول کوم دیا گیاہے کروہ اللّٰہ کی عبادت فالص کریں۔ یادر کھے انتیت کا تعلق ول سے ہے۔۔۔۔۔۔ آپ کھر سے مجد کے لیے سلے

یں ... آپ کے ذہن میں ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے جارہا ہوں یا فجر کی .... جو

پڑھنے جارہا ہول یاعید . . . بھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ میرا من قبلہ کی جانب ہے . . . اور یہ بھی پڑے ہے کہ اجماعت پڑھر ہا ہول یا تب پڑھر ہا ہول ۔

ای ول کے ارادے کا کام نیت ہے ۔۔۔۔ اور اگر کو فی شخص و راشکی مزاق ہو اور آبان سے مجمی نیت کے الفاظ کہد لے تو اس میں کو فی حرج نہیں ۔۔۔ گرزیان سے الفاظ نیت کی ادائی کولازمی اور ضروری نہ جائے۔

تنگیر محرکی میر ایر نماز کی ابتدا اور آغاز میں آندہ آگیت کہ کر نیت باند ہے کا کا م تمیر خریم میں ایر نماز کے فرائض میں شائل ہے اور بجیز خریمہ کا کہنالار کی دوخروں ہے۔ آندہ آگیتو کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔۔۔۔ اللہ سب سے عالی م متعال ور کبر ہے ، اپنے علم کے لحاظ سے بھی اور اپنی قدرت کے لحاظ سے بھی اور اپنے تصرف کے اللہ سب سے بڑ ، ہے۔۔۔۔ اپنی طاقت کے لحاظ سے بھی اور اپنی قوت کے اعتبار سے لحاظ سے بھی ۔۔۔۔ اپنی طاقت کے لحاظ سے بھی اور اپنی قوت کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اپنی علی و خشش کے لحاظ سے بھی ۔۔۔ اپنی سخاوت کے لی ظ سے بھی اور اپنی سخاوت کے لی ظ سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اپنی سخاوت کے لی ظ سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اپنی سخاوت کے لی ظ سے بھی ۔۔۔ اپنی سخاوت کے لی ظ سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اپنی سخاوت کے لی ظ سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اپنی سخاوت کے لی ظ سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی علی و خشش کے اعتبار سے بھی ۔۔۔ اور اپنی میں اور اپنی اور اپنی میں اور اپنی میں اور اپنی میں ۔۔۔ اپنی میں اور اپنی میں اور

نمازی کوکہا جارہا ہے۔۔۔۔ نمازی سے مطالبہ کیا جارہا ہے کہ نمازی ابتداء جین اس بات کا اقرار وعہد کرے کہ بیر طاقت ۔۔۔ اور قوت والی حکومت کسی کی نہیں بلکہ سپر طاقت صرف اور صرف الله رب الغزت کی ہے۔۔۔ بیں بہت بوء ہوں ۔۔ جس فرح میں مب سے بڑا ہوں ای طرح میری پکڑ بھی سب سے زیادہ سخت اور شد پد ہے۔

ال لیے ہرمسمان کو جاہیے کہ وہ میری کا فرمانیوں اور محم عدولیوں سے اجتماب کرے اور میں سے اجتماب کرے اور میرے ہر کرے اور میرے ہرفرمان اور میرے ہرم کی تھیل اور پیردی کرے۔ بیصدا اور یہ بیغام اَللّٰهُ اَکْبُورُ وَالْوَالِيا بِیغَام ہے کہ ہرمسلمان کے کا ن میں ہر

مچرہر باجماعت نمازے میلے ایک دفعہ بچراس کے کان میں بیصد موفق ہے، جب مجتر کہتا ہے اُللہ اُ ککٹر اُللہ اُ ککٹر

> مجر بردور کفت والی نماز میں دل مرتبدال سے قرار کروا ایا آ ہے۔ اُسته آگیو اُلله آگیو

مچر عیدالفظراور عیدالاضی کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے و لے مسمون سے کہا گیا کہ عیدگاہ آتے ہوئے اور مجروا پس جاتے ہوئے کہی آ ہتدا واز سے اور مجم اللہ بائد آواز سے اور مجمودا گا: بلند آواز سے یافندگا اور بیصدالگا:

اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ ٱكْبَرْ اللهُ ٱكْبَرْ اللهُ ٱكْبَرْ وَ بِنْهِ الْحَبْدُ

غرضیکہ ہرمسلمان کے دل دوماغ میں ہرآن ور برلحہ یہ یقین بختہ کرنے کے اسے اُس سے اقرار کر دایا جا آب کہ آرت کا کر ہراک کی کبریا آب کا تصور دل سے نکال اور میری کبریا آب کا یقین دل میں بٹھا . . .

اسے کبیرتجریمہ ال ملیے کہتے ہیں کہ اس تبیر کے کہتے ہی نمازی پروہ سب چیزیں اور وہ سب باتیں حرام ہوجاتی ہیں جواس تبہیر سے پہلے علال اور جائز تھیں۔

مثل کھا) پیاموالینا، چان مجرا .... بیسب چیری اور باتی نمازی کے ملے حال تھی گرنماز میں اور باتی نمازی کے لیے حال تھی گرنماز میں داخل ہونے کے لیے جول بی آنڈہ آگبکر ( میمیرِجِریمہ) کہا تو بیسب باتیں اور بیسب چیزی ای رحوام ہوگئیں۔

اللُّه ربُّ العَرِّمة كاارشاد ب

وَرَبَّكَ فَكَيِّرُ (مدش) اورائيرب كَ كَبر إِلَى بيان يَجِيد المُ النَّهِ اللهُ عَلَيْدُ وَمدش اللهُ عَلَيْدُ و الم الا فبراء عَنَّالُهُ كَالْكِ الثَّارِ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَنه سيم وى ب المَّالِ فِي النَّهُ اللهُ عَنه سيم وى ب مِفْتَاحُ الصَّلُوةِ الطَّهُورُ وَ تَحْدِيبُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْدِيبُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْدِيبُهَا

تَسْلِيمُ (ترمذي ص:٣ج:١)

نمازی چانی وضو ہے اور نمازی تحریم (یعنی جس سے حلال چیزیں بھی نمازی پر حرام ہو جا تیں) اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کی تحلیل (یعنی جس کے بعد وہ حرام ہو جا تیں) اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کی تحلیل (یعنی جس کے بعد وہ حرام ہونے والی باتیں نمازی کے لیے حلال اور جا تر ہو جا تیں) سلام پھیری ہے۔

تحبیرتح بمد کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کا نوں کی ٹوٹک اٹھا کا چاہیے۔ حضرت مالک ان حورث رضی اللہ عنہ کہتے تیل کہ:

إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَمَّ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيُ يُهِمَا أَذُنْيَهُ (مسلم ص:١٧١ ج:١)

بِ ثَنَكَ نِي الرَمِ عَنْظَيْرِ جِ اللهِ الكركية توابين ، وول ماته بلندكرك كانول كي الله المركية توابين ، وول ماته بلندكرك كانول كي التعامل المراجة ع

ای طرح مام احمد بن طبل رحمهٔ الله علیه ایک روایت صرت براه بن عازب رضی الله عند سے نقش کرتے ہیں کد :

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا صَلْى رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى يَكُونَ إِلهَامَاهِ حَذَا أُذُنَيْهِ (مستداحد ص:٣٠٣ ج:٣)

نبى اكرم ﷺ نمازشروع فرمائے تواہے ہاتھ كانوں تك انعائے۔

نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ آئ بھی سے ہدے

ملک میں کچھ لوگ ایسے ایسے مسائل پر عوام کو آپس میں الجھا رہے ہیں . . . . . جن مسائل کی اتنی اہمینت نہیں ہے کہ نماز کا ہو یا یا نہ ہو یا ان پر موقوف ہو . . . . . گرسی منبر وجحراب پر ایسے مسائل کے بارے ستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی جہائت کی بناء پر علم کو ظاہر کرنے کے لیے . . . . . دھوال و هار تقریریں ہوتی جہائت کی بناء پر علم کو ظاہر کرنے کے لیے . . . . . دھوال و هار تقریریں ہوتی بیل . . . . . بھر مناظر ہے کے مید ن بین جی مناظر ہے کے مید ن بین اور بھراؤ ایمال اور مجاد ہوتے ہیں۔

اليه مسائل بن ايك مسئله نماز مين باته بانده كا بهى ب.... كه نماز مين باته كبال بانده في جائيس؟... كاف كي بالف كاف كاو رب باسخ بالته كبال بانده في جائيس؟... كاف كي بالته كبال بانده في بالته بالته هي بالته بالته

ائمہ اربعہ کے بال ہاتھ بائد ہے کا فروق اختلاف موجود ہے۔۔۔۔۔ہارے امام ۔۔۔۔ مراح الائمہ حضرت الوضیف دھمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیہ ہے کہ نماز میں نمازی کو چاہیے کہ مائٹ سے کہ نماز میں نمازی کو چاہیے کہ ماف کے نیچ ہاتھ بائد ہے۔۔۔۔ اورا پنے ال نظر بے پروہ بہت سے دلائل دیجے ہیں:

صنرت والل بن مجروضى الله عنه معدوايت ب: رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فِي يَصَعُ يَعِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلُوةَ

تَحْتُ الشُّرَّةِ (مَصنَف ابن إِي شِيبه ص: ١٠ ٢٠٠ ج:١)

میں نے نبی اکرم انگی کا کو آپ نماز میں ایٹادایاں ہاتھ یا کی ہاتھ پر مان کے نیچے رکھتے تھے۔

ظيفد التي أمير المؤمنين صفرت ميد؟ على رضى الله عند فرمات بيل-إنَّ مِنَ السَّنَّةِ فِي الصَّلُوةِ وُضِعَ الْلاَكُفِ عَلَى الْلاَكُفِ تَحْتِ السَّوَّة (منداح من السَّوَّة )

بِاللهُ مَالِيْ سَت بِهِ كَرْتَعْلِيول كُواتَعْلِيول بِالْفَ كَيْنِي مَالِي الْمَالِيَةِ مَالِيْكَ وَالْمَالِي اللهُ ال

(KB:175-17527)

بعض علاء کا خیال ہے کہ نمازی اپنے ہاتھ کاف کے اوپر دکھے (سینے پڑہیں ) اور کچھ کا خیال میہ ہے کہ نمازی اپنے ہاتھ کاف کے بیچے رکھے اور محدثین کے نز دیک میہ مب جا تزیہے۔

تکبیر تحریمہ کے بعد شا کھیر تحریمہ کہنے کے بعد اور ہاتھ بائدھ لینے کے بعد مورة فاتح کی قرات سے پہلے نمازی کوٹنا پڑھنی جاہیے۔

صنرت ابوسعید فدری رضی الله عنه منے مروی حدیث این ماجر من ۱۹۵۰ پر اور نسائل من ۱۳۳۰ پر موجود ہے۔ ۱۳۳۰ پر موجود ہے۔ ای طرح صنرت عائشہ صدیقة رضی الله عنها ہے ایک روایت تر مذی من ۳۳۰ جود ہے کہ:

روایت تر مذی من ۳۳۰ ج : است اور ابوداؤر من ۱۲۹ جلد: اپر موجود ہے کہ:

نى اكرم عَلَيْكُ جب نماز شروع فرمات توية أير حضة تع مُنطَنك اللَّهُ عَرَّ وَيحَمْدِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ فَا اللهُ عَيْرُكَ اوراس كاالله ربُ العرت في النه ني وكم ويك

وَسَبِّحْ بِحَبْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ (طور: ٣٨) اپنے رب کی بھی چھید بھیے جب آپ کوڑے ہول (لینی نماز کے لیے ) سُبْحَنَكُ اللَّهُمَّ وَ بِحَدِينِ كَ السِّينِ رُاي! مير، بإن كرنے كالمل متعدنمار ميں يڑھے كئے كلمات كا ترجمہ اورتغير سمجھا ماہے اس ليے ثنا مين يرسط مكي كلمات اورانفاظ كاترجمه او تغيير بيان كرف كي كوشش كريابول: سُبُّحُنَكَ اللَّهُمُّ .....اكاللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ بِحَمْدِكَ ....ماتمانِي فويول كے .... مير سے الله ! تو صفتول والا ہے۔ . . . كمالات والا ہے . . . اسسے يہلے كديس سيخنك الله كامفهم بان كرون، يدينان كر اضرورى سمجها ہول کہ دنیا کی ہرذی روح محلوق اورغیر ذی روح محلوق . . . . . غرضیکہ دنیا کی ہر مرجز اللہ کی تبیع میں مصروف ہے: قرآن مجيد مي ارشاد بوآب: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوْتُ السَّبْعُ وَالْكَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنَّ مِّنْ ثَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمُ (بنی اسرآئیل:۳۳)

رہی سوریں اللہ کی تنبیع کر ری مات آسان اور زمین اور جو کھے ان میں ہے سب اللہ کی تنبیع کر ری این اور جر پر اللہ کی تنبیع کر ری این کی تنبیع کو این اللہ کی تھر کے ساتھ اس کی تنبیع کر رہی ہے گرتم ان کی تنبیع کو منبیع بھتے ۔

کوعهاء کا خیال ہے، جیے امام رازی کراس سے مراد ہے عالی ہے اور مطلب ہے ہے کہ عالی ہے اور مطلب ہے ہے کہ مرچز کا وجودال بات پرشا ہداور گواہ ہے کہ وہ سبتھائ ہے۔ کہ ہر چیز کا وجودال بات پرشا ہداور گواہ ہے کہ وہ سبتھائ ہے۔ گرجمہور علم وامت کا خیال ہے کہ اس سے مراد قول تبیج ہے ۔.. ہر ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اورا پی اپنی بولی میں اللہ رہ العزت کی تبیج وتم یہ میں معروف ہے۔
قرآن کریم نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے متعلق فر ایا:
اِلْنَا سَخَوْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ یُسَیّعُن بِالْعَیْتِی وَالْاِشْوَاقِ (من ۱۸)

ہم نے بہاڑوں کو (داؤز) کے لیے مخرکر دیا تھا اوروہ داؤد کے ساتھ میں اور
شام من پڑھتے تھے۔
شام من پڑھتے تھے۔
اگر ہماڑوں کی تبیعے سے مراد مالی تبیع ہوتی تو ہماڑوں کو محرکر کرنے کی کوئی وہ اگر ہماڑوں کی کوئی وہ کے کہا کہ کی کوئی وہ کا مرازوں کی کوئی وہ کا مرازوں کی کوئی وہ کا مرازوں کی کوئی وہ کا کہ کا کہ کوئی وہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوئی وہ کا کہ کہ کی کہ کا کا کہ کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کوئی کو کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کی کوئی کوئی کوئی کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوئی کوئی کے کا کہ ک

اگر پیاڑوں کی تبیج سے مراد مالی تبیج ہوتی تو پیاڑوں کو سخر کرنے کی کوئی وجہ مجھ میں نہیں آتی ، لہذا تسلیم کر کا پڑے گا کہ پیاڑوں کی تبیج سے مراد تو لی تبیج ہے۔

قرآن نے کسی مقام رِفرمایا:

سَبَّحَ بِنَهِ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ (الحشر:١) الذي كُنْ فِي كُرْمَاتِ جَوْ كِيرَا عَانُول فِي جِادِرْ مِن مِي جد

اوردومرے مقام پر قرآن كبتا ب:

يُسَبِّحُ بِثُهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (الجمعه:١)

الله بى كى بان كر تا ہے جو كچھ كدہ آسانوں ميں اور جو كچھ ہے زمين ميں دہ اللہ جو بادشاہ ہے ياك ذات زيردست حكمتوں والا۔

سامعین گرامی! اس پر میں گنتی آیات پیش کرول ..... قرآن لے کئی مقامات براس حقیقت کوواضح اور بیان کیا ہے کہ:

زین وا عال کی ہرچیز و اِن مِن شکی وانسان ہول اِجنات، طائکہ ہول اِحترات الارض خطکی ہو اِتری، برندے الارض خطکی ہو اِتری، برجم و اِبر، ندیاں ہول اِنہری، سمندر ہول اور یا، پرندے ہوں اِنہری، سمندر ہول اور یا، پرندے ہوں اِچ ندے اور ندے، جنت کی حودی ہول یا پر یاں، بادل ہول یا بارش یا پڑنے والے اور اور ندے، جنت کی حودی ہوئے ایر یاں، بادل ہول یا بارش یا پڑنے والے اور اے اور اور ایس میں جڑے ہوئے اور سے، منیاء یا شیال کرتا ہوا جاند ہو

یا آتشیں کرنوں والاسودی مدر رہ النتہی ہیں رہنے و کی مخلوق ہو یا تحت الشری ہیں اپنے وال مخلوق ہو یا تحت الشری ہی ابنے وال مخلوق ہو تا ما المین عرش فرشتے ، نبا آت ہوں یا جمادات ، درخت ہول یا ان کی شاخیں اور پنتے ... چکل ہوں یا چھوں ، زہین پر رینگنے والے کیڑے کو شاخیں اور پنتے ... فرضی کا تنات کی ہر جاندار چیز اور غیر جاندار چیز ... . فرک دوح کی دوح یا فیردی دوح ، وہ سب کے سب اللہ رہ الفرت کی تنج و تجمید میں مصروف ہیں۔ یا فیردی دوح ، وہ سب کے سب اللہ دہ بالفرت کی تنج و تجمید میں مصروف ہیں۔ ملائک مجھی اللہ دہ بالفرت آدم عیدالسلام کو پیدا کرنے سے پہلے ایا ادادہ فرشنوں پر محال مرفر مایا کہ:

اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْارْضِ خَلِيفَةً ( بقوة: ٣٠) بالله عن الله والاجورة من من ايك اتب

نَحْنُ نُسَیِّحُ بِحَمِّدِ کَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ ( بقوہ: ۲۰) ہم تیری خوبوں کے ماتھ تیری تبیح پڑھتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے رہے ہیں

قرآن مجید نے طائکہ کی تینے وتھید کا ایک مقام پر تذکرہ فرمایا: یُسَبِّحُ الوَّعْدُ بِحَمِّدِهِ وَالْمَلَیِّكَةُ مِنْ خِیْفَیْهِ (الوعد ۱۳) رعد فرشتہ (جو بادلوں کے بائلنے پرمقررہ ) اور باقی کے تمام فرشتے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی تبیع وتھید میں معروف رہتے ہیں۔ فَسَيِّحُ بِحَمُّدِ رَيِّكَ وَاسْتَغَفِرْهُ ( )

میرے بیارے بیکٹیمرا اب مکہ فتح ہو چکا ہے۔ . . . اخاری مدد ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ . . . اب لوگ اُکا دکا نہیں فوج درفوج اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور برابر داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کا کام دعوت وتبلیخ والا اختیام اور انجام کو پہنچنے والا ہے۔ . . . اب میرے پاس آئے کی تیاری فرمائیے اور اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ اس کی تیمج وتفتریس کو یا یا وظیفہ ہا کیجے۔

ایم جنت میں اللہ کا مشابہ ہور کے جنت میں بھی اللہ کا دسمتوں کا مشابہ ہوری گے .... اللہ کا مشابہ ہوری گے .... اللہ کا دسمتوں کا مشابہ ہوری گے ... اللہ کا فضل ہوری میں گے جنت کی نعتوں کو ، آسائٹوں کو دیکھیں گے تو بے افتہ رپکار الشمال ہوریکھیں گے تو بے افتہ رپکار الشمال ہور میں گے جنت کی نعتوں کو ، آسائٹوں کو دیکھیں گے تا اسٹنے کی الشمال کے جنت کی نعتوں کو اللہ سے کوئی چیز مائٹیں گے یا مائٹے کی خواجش ہوگی تو سیستھائ اللہ میں گئیں گے ... ان کی زبان سے سیستھائ اللہ کے دیم ہوگی کو دیم ہوگی کہ دیم ہوگی کو دیم ہوگی کو دیم ہوگی کہ دیم ہوگی کو دیم ہوگی کہ دیم ہوگی کہ دیم ہوگی کو دیم ہوگی کو دیم ہوگی کو دیم ہوگی کو دیم ہوگی کہ دیم ہوگی کو دیم ہوگی کی دیم ہوگی کو دیم ہ

" كُولِايدى الكِيلَة قط رسّبة حَانَ اللّه عَنْ بَمَام دعا وَل كَ قَائَم مَقَام بورًا \_

کنگر اول کی تنبیج صرت ابو ذر خفاری سے روایت ہے... فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام الا نبیاء ﷺ صرت ابو ذر خفاری سے روایت ہے... آپ اسلیم بیشے ہوئے ایک دن میں امام الا نبیاء ﷺ کی خدمت میں گیا.... تموڑی دیر بعد صفرت سیّد ما ابو بکر رضی تھے... میں آپ کے مما تعربی گیا... تموڑی دیر بعد صفرت سیّد ما ابو بکر رضی اللّه عند بھی تشریف لے آئے... کچھ دیر گذری تھی کہ صفرت سید ما فار و تی مظم اور

آپ نے وہ کا کنگریال حضرت ابو بکرصدیق کی تقیلی پر کھیں ۔۔۔ تو وہ ان کی ہتھیلی پر کھیں تو ان کی سبتی پر معنی پر کھیں تو ان کی تعلیم جاری دی ۔۔۔۔ آپ نے انہیں صغرت عثمان کی ہتھیلی پر دکھا تو ان کی تبیع جاری دی جاری دی ہوری ہوگئیں (یہ تو وہ منا موش ہوگئیں (یہ تی بغیر نی) درگھ دیں تو وہ منا موش ہوگئیں (یہ تی بغیر نی) ایک اور صدیث میں آتا ہے کی

الم م الا نبیاء ، خاتم النبیین ﷺ کے سامنے کھا کالا یا گیا . . . . . آپ نے فر ما یا بید کھا گا اللّٰہ کی تبیج کرر ہاہے مگرتم لوگ اس کی تبیج کوئن اور مجونہیں سکتے ۔

میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اور مجما کا آپ حضرات کو یہ چاہتا ہوں کہ: اللہ ربُ العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ۔ . . . . بھی محم اور امر کی صورت میں . . . . . کسی خبر کی صورت میں . . . اور کسی جگہ کسی محلوق کا احوال بیان کر کے ہمیں یہ جلا یا ہے کہ کا نئات کی ہر چیز . . . . . ہر حال میں اللہ کی تبیج کرتی ہے۔

سبحان الله مركامتي اور مفهوم الله مركامتي الاستفاق الله مركالفظى من الله مركافظى من الله من ا

الله ك باك بون سه كيا مرادب؟ وهكس چيزے باك به؟ الله ربُ الله ربُ

مم روز مره کی بولی میں بولتے ہیں ....میرا کیڑا پاک ہے ....میرا

روماں پاک ہے.... میرا قالمین پاک ہاور جا نماز پاک ہے.... یوفرش پاک ہے۔

مچرہ دانظریہ اور ہزار اعقیدہ یہ کہ انبیاء کرام پاک بیل ...
مجرہ رہے ہیں اصحاب رسول پاک بیل ...
ذراسوی کر ہتلائے ... کیاان سب کی پاکی کی نوعیت اور معیاد ایک جیسا ہے؟
ہرذی ہوش کا جواب ہوگا .... ہرگز نہیں .... بلکہ ہرا یک کی پاک کی فوعیت الگ الگ ہوگی۔

جب بولیں گے اصحاب رسول پاک ہیں .... تو مقصد ہوگا تقید سے اور طعن و تشفید ہے اور طعن و تشفید ہے اور طعن و تشفیع سے پاک ہیں ۔ . . ان و تشفیع سے پاک ہیں ۔ یکی اصحاب رسول کی قد دی جماعت پر تنقید ہیں ہوسکتی . . . ان پر طعن و تشفیع جا تر نہیں . . . بی اکرم تشکیل نے فریا یا:

اَمِنْهُ اَمِنْهُ فِیْ اَصْحَافِیْ لَا تَتَخَفَّهُ وْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِیْ میرے محابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کا اور میرے بعد اُنہیں تقید کا نشانہ زیانا۔

یال ہال ہوہ تقید سے بالاتر ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رضا مندی کی سند عطا کی ہے ۔ . . . وہ لوگ تقید سے ماور اُہ ہیں جن کے ساتھ اللہ رہ العزب نے جنت کا وعدہ کیا ہو۔ . . اُن لوگوں پر تنقید نہیں ہوسکتی جن کے ایمان وتقوی ،صداقت وطہارت ، رشد و مدایت اور قلاح و کا میابیول کی شہادت خود اللّٰہ رہ اللّٰ الرّ ت نے دی ہو۔

ان پر تقیداورطعن و تشنیخ نبیل برسکتی جن کومعیار حق قرار دیا گیا ہو . . . . . اور کہا گیا ہو: فَانَ أَمَنُوا بِعِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِا هُتَكُوا (البقرة:) يهودونساري جن كواين وين يربزا) زتما ..... وروه ايني آپ كومدايت

یا فتہ بھے تھے ۔ ۔ ۔ ، ان سے کہا جار ہاہے کہا گرمیرے نبی کے یاروں کی طرح ایمان لائیں گے تب ہدایت یافتہ ہوں گے۔

ایک اورجگه پرفرمایا:

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَمِنُوا كَمَّا أَمِّنَ النَّاسُ (البقره١٦)

اورجب متافقين سيركها جا مآب كه إس طرح ايمان لا وَ جس طرح مب

لوگ (محابر کرام) ایمان لاستے ہیں...

ان دوآتیول سے ٹابت ہوا کہاصحابِ رسول کے ایمان کو باتی ٹوگوں کے لیے سموٹی اورمعیار قرار دیا گیا!

ا دراصحاب رمول کا ایمان . . . . . معیار اور کسوٹی کیوں نہ ہو، جب کرا اٹلہ ربُ الفرّت نے ان کے دلوں میں ایمان اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے :

كَتَبَ فِي قُلُو بِهِمُ الْإِيْمَانِ

اوردوسری جگد کہاہے:

وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ النَّكُمُ الْإِيْمَانَ وَ زَيَّتُهُ فِي قُلُو بِكُمْ وَ كَرَّةَ الْكِنَّهُ الْكِنَّةُ وَ الْعِصْيَانِ (جُرات: ٤) [لَيَكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُونَ وَالْعِصْيَانِ

لیکن الله نے تمہارے دلول میں ایمان کی محبت ڈال دی اور مزین کر دیا سے تمہارے دلوں میں ،اور نفرت ڈال دی تمہارے دلوں میں کفر ،ورگئاہ اور مانی کی۔

یں عرض کر رہاتھا کہ جب کوئی کیے گا۔۔۔۔۔میر کپڑا پاک ہے تو مطلب ہوگا گندگیول اور نیجاستوں سے پاک ہے۔ ورجب بولیں گے اصحابِ رسول پاک ہیں تو مطلب ہو گا تنقید ،ورطعن وتشنیع سے پاک ہیں ، . . . . اس طرح جب کہیں گے آنبیاء کرام پاک ہیں تو مطلب ہو گا گناہ کی آلود گیوں سے پاک ہیں۔

یاد کھے! انبیاء کرام میزت کے عطا ہونے سے پہلے بھی اور نبوت کے منعب پر فائز ہونے کے بعد بھی تھوٹے اور بڑے ہرتم کے گنا ہول سے پاک ہوتے ہیں۔ مال کی گود سے لے کر قبر میں جائے تک گنا ہوں سے معصوم اور پاک ہوتا، یہ صفت ندکسی فقید کی ہے . . . ندمضر ومحدث کی اور ندکسی امام کی ہے ، بلکہ بیصفت اور یہ وصف صرف اور صرف نبوت کا ہے۔

ا نبیاء کرام الله کی خاص گرانی میں پرورش پاتے ہیں.... انبیاء کرام کی پینے پر الله کا دستِ قدرت ہوتا ہے.... انبیاء کرام کی تربیت الله کی تکرانی میں ہوتی ہے... انبیاء کر م کی حفاظت الله ربُ الفرت خود قرما آ ہے.... اس لیے وہ ہرشم کے گنا ہوں سے معصوم اور یا ک ہوتے ہیں۔

الله ياك به كامفهم الده يك سبك كامفهم الده كرة جب كين ك الله كران الله يك الله كران ا

 سے ....اساللہ و پاک ہے اوگھ اور نیند سے اور تھ کا و ٹول سے .... غفلت اور سے اور تھ کا و ٹول سے .... غفلت اور سے و اور تھ کا و ٹول اور مجبور ہول سے و اور تھ کا حرار ہوں اور مجبور ہول سے .... کنر ورک اور اعتباج سے .... بیار پول اور مجز سے .... بیل اور جہالت سے ... کھائے اور پہنے سے ... غرضیکہ ہر شم کے عیب اور نقص سے تو جہالت سے ... کھائے اور پہنے سے ... غرضیکہ ہر شم کے عیب اور نقص سے تو پاک ہے۔

، آپ کہیں گے سبعی اللہ کا یمنی ..... کداللہ رب العزات کی ذیت شریجوں سے اور ان ہاتوں سے جومشر کین اس کے متعلق میان کرتے ہیں پاک ہے... مینی میں نے کہال سے کیا ہے۔

تو ذرر بخورسے سنے اسبعکان الله كابيمنى اور مفہوم ميں نے قرآن مجيد كى آيات كى روشى ميں كيا ہے۔

قرآن مجيد من الله ربُ الوزت في ارشاد فرمايا: سُبِحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشُورِكُونَ (يِنس: ١٨) ١٨

 سُبِحَانَهُ وَ تَعَالَى عَبَا يُشْرِكُونَ (يُنَ ١٨٠) وه الله إك وربرتر إن الوكول كي شرك سے -ايك اور جگه يرارشا دجوا:

المنتخانَ رَبِّكُ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ (صافات: ١٨٠) سُبخانَ رَبِّكُ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ (صافات: ١٨٠) إِلَى بِي تِيرارِب جوعزت والاب مراس چِزاور مراس بات سے جومشر كين

بان کرتے ہیں۔

اس آیت میں عیوب و نقائص سے اللہ کے یاک ہونے کا بیان ہے اور ان باتول سے اللہ کی پاکیزگی کا اعلان ہے جومشر کین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں-

ساس آیت میں بیوپ وفقائص سے اللہ کے پاک ہونے کا بیان ہے اور ان یا تو ل سے اللّٰہ کی یا کیزگی کا اعلان ہے جومشر کین اللّٰہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔

مثناً الله كى اولاد ب .... الله بهار بنيوں كو بيٹول كى طرح جا بهتا ہے ، اس ليے ان كى سقارش رئيس كر آ .... فرشتے الله كى بيٹيول كى طرح بيل اور جس طرح اكي باپ اپنى مينى كى برآ رز واور خوا بش يورى كر آ ہے اور مينى كى بات ما نتا ہے ، اك فرح الله مجى فرشتوں كى بات لاڑ ما تبول كر آ ہے۔

یا یہ کہنا کہ جھت پر چڑھنے کے لیے میٹر حی کی ضرورت پڑتی ہے۔۔۔۔اور بڑے آفیسر کو ملنے کے لیے کلرک اور چیڑ اسیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔۔۔۔اس طرح اللہ تعالیٰ تک رمائی کے لیے اولیاء وانجیاء کے واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔

یے جتنی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں ..... سُبْحَانَ دَیِّلُتُ ..... تیرارب الی باتوں سے پاک اور مبراء ہے۔ وران الم معنى كى ما ئيد كرما هي البنجائك اللهمة كاجرمن اور مفہوم میں نے بیان کیا ہے۔۔۔۔۔قرآن مجید کی بیشتر آیات اس معنی کی آئید کرتی يل..... بم تو قرآن کے طالب ہیں ..... کچومقامات آپ کومجی سنا آبول۔ ا ما الا نبیاء ﷺ کو بی حیات طعیہ میں تمین بڑے بڑے مذہبی طبقوں سے واسطہ اور کشرر ری ہے .... نبوت کے ابتدائی تیرہ سال مشرکمین مکہ ہے آپ کا واسطہ اور مقا بلید ہا...مشرکین مکہ می اسانی مذہب اور کسی آسانی کتاب کے قائل نہیں تھے۔ تیرہ سال بعد آپ ہجرت فرمانے ہر مجبور ہوئے اور مدیندمنورہ تشریف لے آئے . . . . . یہال آپ کو بہود سے واسطہ یڑا . . . . . اور پھر نجران کے عیسائیوں مع ثاكرا بوار یہ دونول گروہ (بہود ونصاری) آسانی مذہب کے اور آسمانی کتہ پول کے مائے والے تھے.... بہودی حضرت مولی علیہ السلام کو اللّٰہ کا رسول مانتے اور ان پر اتر نه والى كتاب تورات يرائمان ركهة . . . اى ظرح عيساني حضرت عيسلى عليه السلام كي مبزت ورسالت کے قائل تصاوران بر مازل ہونے وال کیاب انجیل کو ہانتے تھے۔ مشركين مكه كالك عقيده قرآن نے بيان فرايا كه ده قرشتوں كوالله كى بيٹميال سجھتے تھے اور اللہ اور جنات کے مابین رشتے داری کے قائل تھے۔ الله، بُالرِّت في ان كما كر عجيب اوراحقا نه عقيد مع وذكر كر في عدفر مايد: سُبُحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (صافات:١٥٩) الله ياك بان باتول سے جومشرك بيان كرتے ہيں۔ ای طرح بیبود ونصاری کا ایک نظریة قرآن نے بیان فرمایا که: وَقَالُوا اتَّخَذُ اللَّهُ وَلَكٌ (البقرة:١٠٩) اور کہتے ہیں اللہ نے اولا دیمالی ہے۔

الله نے ان کے ایسے قشول اور لیر نظر ہے کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا: مُبعّحانَهُ ... الله رئے الوزت کی ذات، ولا دینائے سے پاک ہے۔

ایک اہم بات کی وضاحت سامین گرامی! یہاں ایک لحد کے سے رکھیں۔ میں ایک لحد کے سے رکھیں۔ میں ایک بہت ہی اہم اور ضروری بات اور مسئلے کی وضاحت کر تا چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ اور یہود و نصاری کا مفتحکہ خیز عقیدہ اور نظریہ آپ نے مُن لیا ..... کہ فرشتے اللّٰہ کی بیٹیاں ہیں .... اور عیلی وعزیُراللّہ کے بیٹے ہیں۔

یادر کھیے، ان اوگوں کا یہ تظریبہ ہر گرنہیں تھا کہ (معاذ الله ) الله رب انوزت نے شادی کی ہوگی .... اور مھردستور کے مطابق شادی کی ہوگی .... اور مھردستور کے مطابق اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیون نے جنم لیا ہوگا .... الله نے بیٹول کے مام عزیر ، ورقیسی در کھے ہوں گے۔

ان کا بیرخیاں ہرگز ہرگزنہیں تھا۔۔۔۔۔ وہ فرشتوں کو اللّٰہ کی حقیقی بیٹیاں اور صنرت عزیرًاور صنرت عینی کواللّٰہ کے حقیقی اور نسبی جینے ہیں سمجھتے تھے۔

بلکہ قرآن میں اللہ رب الغرت نے جہاں ان کے اس عقیدے کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ کے اس عقیدے کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ کے انداز سے معلوم ہو آئے کہ وہ اپنے اپنے ہی بغیر کے لیے، اللہ کے حقیقی اور نہیں جینے کا نظریہ نہیں رکھتے تھے ۔ ۔ ۔ . . بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے جمارے نہیوں کو بیٹا بالیا ہے۔

قَالُواْتَحَفَّ لللهُ وَلَدًا .... الله ن بينا بالياب. معمولی عقل اور مجدر کھنے والاشخص بھی جانا ہے کہ بینا ہوتا اور کسی کو بینا با ابیا .... ان دونوں میں زمین وآسان کے برا برفرق ہے۔

بیٹا ہو ہ ..... اس کا مفہوم اور مطلب ہے ... اپناصلبی اور نسبی بیٹا ...... یوی کی کو کھ سے جتم لینے والا ..... اور بیٹا بنالینا ..... لینی کسی بیچے سے بیٹوں جیب سلو*گ کر نا . . . . . است بی*ٹول جیسا پیار کر نا . . . . . وہ کہتے تھے ،ان کا عقیدہ اورنظریه بینها کهالله نے صربت عزیراور صربت عینی کو بیٹا بنالیا ہے . . . . . الله أنهیں بيؤل كافرح عابتاب

اور جس طرح باب اینے کچھ اختیارات ہے کے حوالے کر دیناہے، اس طرح اللهُ ربُّ العزَّت سنه مجي البين كِي انقيارات ان كے حوالے كرديے ہيں۔

یا جس طرح باپ اینے جیٹوں اور بیٹیوں کی بات مان لیتا ہے اوران کی ہرآ رز و اورخوا بش کولاڑ ما پورا کر ما ہے۔ ای طرح الله دیث النزمت بھی ان کی بات کولاڑ ما ما نتا ہے اور در در کیل کر آ .... وہ اللہ سے جارا کام کر وادیتے ہیں۔

ان کے اس باطل تظریے کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا:

مرم سبحاً نَهُ . . . . . اللّه ربُّ الغرّب كي ذات تمهاري ان بيان كرره با تول اور

عقيدول سے إك ہے۔

حضرت علیا م مجی یمی کہیں گے | قرآن کریم نے سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں ،ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے . . . . . کہ میدان حشر میں حضرت سیّدیا میسی کوطلب کما جائے گا۔

الله رب الغرب يوري جاه وجلال اورشان وشوكت مع تخب شاي يرجون ك ..... میمانی اپنے شرک کا تمام تر ملبه حضرت حیثی پر ڈالنے کی کو مشش کریں كر . . . كر بميں تو حضرت عيسىٰ كهر كئے تھے كد مجھے اور ميري مال كو بھي اللہ كے ماسوا اللہ اور معبود بنا لینا..... میری اور میری مال کی مجی عبادت اور بیکار کر لیا کر کا ..... ہمار ہے تجد ہے اور نند رونیا زکر تے رہا ہے ...

الله رب الغرمة حضرمت عيسي عليه السلام سي يو يجه كار

ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُ فِنَى وَأُمِّي اللَّهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ (مأنده:١١١)

کیا تو لوگوں کو کہ آیا تھا کہ مجھے اور میری ال کو اللہ کے سوامعبود بٹالیں ؟ صفرت عیسی علیہ السلام اللہ ربٹ الغرت کی یہ بات اور بیسوال کن کر کانپینے لگیس کے اور مچر جواب دیتے ہوئے عرض کریں گے:

سین میانگ ..... تیری ذات شریکول سے پاک ہے .... میں بیشرکید مات کیو کر کررسکتا تھا۔

مچرالندان نیک نوگوں سے فر<sub>مائے</sub> گا . . . . . کیاتم نے میر سے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا . . . . کیاتم نے ان لوگوں کوانی عبادت کی اور اپنی بو جایات کی ترغیب دی تھی؟ .... کیاتم نے انہیں کہاتھا کہ جارے مام کی نذر و نیاز دیتا .... جاری قبرول پر سجدے کر آ . . . ہمیں مدد کے سے یکار ما . . . . . ہمیں دنتگیراور کیال سمجھا . . . بهمیں دا آاور شخ بخش کہنا . . . . . بهمیں غریب نواز اورغوث اعظم کے لقب سے یاد كرمًا؟ . . . كياا ين عبادت كي وعوت تم نے ان كو دى تھى؟ شرك كي تعليم تم ديتے رہے تهيج أمره هُمُ صَلُّ السَّبيل إير خوداي جبالت وحماقت اور غفلت سهاورايني مرضی مصتمهاری عبادت کر کے سیدھے داستے سے گراہ ہوئے تھے؟ الله کے نیک بندے جن کی چیٹی اللہ کے سامنے ان مشرکین کی مجہ سے ہوئی . . . . . اللہ تعالیٰ کا موال کن کر جیران و پریشان ہو جاتیں گے . . . . . اس لیے کہ آنہیں تو اپنی وفات کے بعداور قبروں میں دفن ہو جانے کے بعد دنیا کے حالات کا کچھ علم نہیں تھا.....کون ہماری قبروں پر آیا.....اس نے وہاں آ کر کیا كيا ..... كس في ديكين يكائين ،كس في مذرين چرهائين ..... كس في فرياد کی اورکون محده روجوا؟

میروه تمام بزرگ جواب مین کمیں گے:

سینتحانک . . . تیری ذات شر کول سے یاک ہے . . . . . ہم تو خود ساری زندگی تیری بی عب دے کرتے دہے۔ بھلاہم نے لوگول کو اپنی عبادت کی تعلیم دین تھی؟ فر شنے مجھی بہی ہیں گے اللہ رب العزت تیامت کے دن جس طرح عليدالسلام ہے اور باتی انبياء واولياء ہے سوال كريں گے . . . . . اى طرح الله تعالیٰ ملانکہ ہے تھی ہے کہ:

بہلوگ تنہاری عبادت کیا کرتے تھے .... کیاتم نے ان سے کہاتھا؟ یاتم اپنی

عبادت پرخوش اورمسر ارتص

أَهُوُّ لِإِذْ إِنَّا كُمْ يَعْبُدُونَ (سبا:٢٠)

کیایے لوگ تمباری عبددت کیا کرتے تھے؟

آج بھی کچھ لوگ فرشتوں کو پکارتے ہیں.... کچھ لوگ تعویزوں کے چاروں کونوں پر آج بھی کچھ لوگ تعویزوں کے چاروں کونوں پر آج ہے گئیں۔.. یاعز رائنل ... یااسرافیل تحریر کرتے ہیں۔.. فرشتے اللّہ ربُّ الفرت کے سول کے جواب میں کہیں گے:

سُبِّعُ حَانَكَ ..... تیری ذات شریکول نے پاک اور بالا تر ہے..... ہم شرک کے اس ممل رخوش یا راضی کس طرح ہو کتے تھے؟

امام الانبيا عَلَيْكُ مَكِي المشركين كمه نه كدم تع يرامام الانبياء عَلَيْتُ الله مطالبه كياء عَلَيْكُ الله مطالبه كياء عَلَيْكُ الله مطالبه كياء مطالبه كياء مناسبة مناسبة مناسبة المردكاء ويل توجم آب يراكان الردكاء ويل توجم آب يراكان المراكمة ميس كرد

ر مشرکین مکے خیال اور نظریہ یہ تھا کہ مجڑات کا دکھا یا الله کے نبی کے اختیار اور ۔

بس میں ہوتا ہے ،اور وہ جب چاہے، جہاں چاہے ،پنی مرضی اور اپنے اختیار سے مجڑات دکھا سکتا ہے ۔

مجڑات دکھا سکتا ہے ۔ اس لیے انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی اور سول ڈیل آپ کے انتیار میں ہو اللہ کے نبی اور سول ڈیل آو بھر ہمار سے مضاویہ مجڑات دکھا یا آپ کے انتیار میں ہو گا۔

گا۔۔۔۔۔ آو آپ ہمیں ہمارے مطلوبہ مجڑات میں سے کوئی ایک مجڑ و دکھا ویں۔

اب ذراان کے مطلوبہ مجڑات کی فہر مت و کھھے !

پہلا مطالبہ: کہ کی سرزین پرسوات آب زم زم کے پانی کا کوئی چشہ نہیں ہے۔ آب زم نم کے پانی کا کوئی چشہ نہیں ہے۔ آب زم نم کے پانی کا کوئی چشہ نہیں ہے۔ آپ رہ سے ہمارے دکھا کیں۔ دوسمرا مطالبہ: یا آپ کے سے بھوروں ورا تحورول کا ایک باغ لگ جائے ، مچراس باغ کے بیے کا بیاری کرکے دکھا کیں۔ باغ کے بیت کی نہریں جاری کرکے دکھا کیں۔

تنيسرا مطالبدة اوراكرآپ بها بيدان وه مطالع باین بیان که طالبه وبهمی ہرانہیں کر سکتے تو مچر حس طرز آپ کا اوی نے کہ میری اے میں مانو ہے تہ تر ن آسان گڑے گڑے ہو کریڑے گا . . . اب م آپ کی بات کا اس کا کا کہ ۔ ت تیں . . . . . قوالینے وعدے کے مطابق آنیان کو گزیے کڑیے کرکے تم پر کر ویں۔ **جوتها مطالبه: یا پیرالله اور فرشتون کو به به سه سامنے لا کھڑا تیجے۔** یا نیچوال مطالبہ: اوراگرآپ ان جارمجزات میں ہے کوئی معجزہ بھی نہیں دکھا تھے تو مچرہمار پانچوال مطالبہ یہ ہے کہ آپ کا گھرسونے کا ان جائے ، ، ، ، ، اگر آپ کا مكان مونے كا بن جائے تو بم آب ير ، يمان لے آپيل كے۔ چھٹا مطالبہ: جاراچھٹا مطالبہ ہے کہ آپ جارے دیکھتے دیکھتے آسان پر چڑھ جا میں . اور صرف آسان پرج مرح انے کی وجہ سے ہم کان نیس لا میں گے ... جب تک آپ وہاں ہے ایک کتاب لے کرنداتریں جے ہم خود پڑھاو سمجھ لیں۔ الله ربُ الغرْت منه الينه بياريه يغيرامام الانبياء عَنْ لَمَ لَا إِن مباءك من ان کے ان مجر بضنوں اور لا تعنی مطالبات کا جواب ان الفاظ میں دیا۔ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (مِي المِآءيل:٣٠) میرا یالتب رمولا برعاج کاورلا جاری اور مجوری سے یاک ہے۔ . . . . وہ قادر

میرا پالنہ رمولا ہر عاجزی اور لا جاری اور مجوری سے پاک ہے۔ . . . . وہ قادر اور قد برتمبارے مطالبت ہے۔ ہے کرسکتا ہے۔ . . . . جو ذات لفظ کن سے ہر جیز با سکتی ہے، وہ تمبارے بیمطالبات بھی بورے کرسکتا ہے۔

میں بنی مرضی اورا تقلیار سے بیر مطالبات بورے نہیں کرسکتا۔۔۔۔ میں و ایک بشرر سول ہول اور پیکام بشری طاقت سے ماور نین ۔

یے مطالبات اورے کرا الوجیت و معبود نیت کی صفت ہے۔ ۔۔۔ بہتے گان ریقی وررب شریکوں سے پاک ہے۔۔۔۔۔ تداس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور تد

مہلی مثال الدر فالات فیصرت آدم میداسلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کواطلاخ دی:

إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْآرْضِ خَلِيْفَةً (بَرْهِ) الرَّرْشِ مِن الْبِبالا عِبَابول.

فرشتوں نے انتہ نی عاجزی ور بکساری معے جو ب ایا

نی گلوق خدا معدم کیسی ہوں ۔ . . ہم تیرے مطبع . . . . تسبیح و تحمید میں معروف رہتے ہیں ۔ . . وہ محمی معروف رہتے ہیں . . . وہ محمی معروف رہتے ہیں . . . وہ محمی معارد کر دیجے۔

الله فرما إلى أعلَم مَا لَا تَعْلَمُونَ .... جو اِت مِن جا مّا بُول وه تم نہیں جائے .... جو کام اور جو دُیوٹی میں اس نی تخلوق سے لیما چاہتہ مون وہ تمہ رہے بس اور تمہاری طاقت سے اسرے۔

الله ربُ النوت نے تمام چیزوں کے نام آدم طید السلام کی اصرت میں رکھ ویے ..... مثلاً یہ کری ہے، جیٹھنے کے کام آتی ہے۔ ۔ ۔ یہ کیٹرا سے بہننے کے کام آتا ہے .... یہ چولہا ہے ایتو ہے ایہ پرات ہے ایگا ک ہے وقیم ا الله بالغزت نے فرشتوں سے ان چیروں نے ام پی تھے۔ فرشتے تو ان اشیاء اور ان چیروں سے فلی طور پر لا تعلق تھے ۔ ں ق جہنت ورفطرت کا کولی تعلق ان چیروں سے نہیں تھا۔

فرشے ان چیزوں کے نام بتائے سے عاجر آئے .... اپنی عاص کا علیہ انہوں نے ان الفاظ سے کیا:

سُبْحَالَكَ لَاعِلْمَ لَنَّا إِلَّامًا عَلَّيْنَا (البقرة:٣٢)

مولا اتو پاک ہے ہر عاجزی اور قصور اور مجبوری ہے ، ہم عاجز جیں اور آو گا در ہے ۔ . . . . ہمیں اتنابی علم ہے حتما تونے سمیں سکھایا اور بس۔

د وسرگ مشال قربین مجید نے اپنے مانے دالوں کو یقیم ای سے کہ جب تم سی سواری رسوار ہوتو بیدۂ عایز دکرسوار ہو۔

سُبُحَانَ الَّذِي مَنْ مَخْرَ لَنَاهُذَا وَ مَا كُنَّا مَهُ مُغْرِينِي وَ إِنَّا إِلَى دَيْنَ لَهُ مُغْرِينِي وَ إِنَّا إِلَى دَيْنَا لَهُ مُغْرِينِي وَ إِنَّا إِلَى دَيْنَا لَهُ مُغْرِينِينَ وَ إِنَّا إِلَى دَيْنَا لَهُ مُغْرِينِينَ وَ إِنَّا إِلَى دَيْنَا لَهُ مُغْرِينِينَ وَ إِنَّا إِلَى اللَّهُ مُغَرِينِينَ وَ إِنَّا إِلَى اللَّهُ مُغْرِينِينَ وَ إِنَّا إِلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُغْرِينِينَ وَ إِنَّا إِلَى اللَّهُ مُغْرِينِينَ وَ إِنَّا إِلَى اللَّهُ مُغْرِينَا لَهُ مُغْرِينِينَ وَ إِنَّا إِلَى اللَّهُ مُغْرِينَا لَكُنْ أَعْذَا لَهُ مُنْ أَنْ أَمُ مُغْرِينِينَ وَ إِنَّا إِلَى اللَّهُ مُنْ إِنِينَا لَكُنَّا لَهُ مُغْرِينِينَ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ أَنْ إِلَيْهُ لِللَّهُ إِلَيْنَا لِلللَّهُ مُنْ إِلَّهُ مُعْلِينًا لِلَّهُ مُنْ إِلَيْنَا لِللَّهُ مُنْ إِلَيْنَا لِللَّهُ لِللَّهُ إِلَّهُ مِنْ إِلَّا لِللَّهُ مُنْ إِلَيْنِيلًا لِلللَّهُ لِلللَّهُ إِلَيْنِ إِلَيْنِيلِيلًا لِللَّهُ إِلَيْنِ إِلَيْنِيلِيلِيلًا لِللَّهُ إِلَيْنِ إِلَيْنِيلِيلِيلًا لِللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْنِيلِيلِيلِيلًا لِلللَّهُ إِلَيْنِ إِلَيْنِيلِيلًا لِللَّهُ إِلَيْنِيلِيلًا لِللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَى أَلَّا لِلللَّهُ أَنْ إِلَيْنِ لِللَّهُ إِلَيْنِ إِلَّهُ إِلَّهُ أَنْ أَلِيلًا لِلْمُ أَلِيلًا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْنِ إِلَّا إِلَيْنِيلًا لِلْمُ أَلِيلًا لِلَّهُ أَلِيلًا لِلْمُ أَلِيلًا لِللَّهُ أَلِيلًا إِلَّا إِلَّهُ أَلَّهُ أَلِيلًا لِلْمُ أَلِيلًا إِلَّا إِلَّا لِلْمُ أَلِيلًا إِلْمُ أَلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَلَّهُ أَلِيلًا إِلَّا إِل

الله ربُ الفرت ہرعاجزی سے پاک ہے جس نے ال سواری کو ہما سے
آبلے کر دیا (ورند ہم تو عاجز اور مجبور تھے اور ہماری طاقت میں نہیں تھا اک
سواری کو قابو کر کا اور آج کر کا اور آئ تو ہم اس مختصر سے سفر ہر رو ند مور سے
این گر ہم اس سفر کو بھی نہیں بھو لے جب ہم سفر سطے کر سے اپنے رہ سے
حضور حاضر ہو تھے۔

سفرگی اس وعاکو سیسکتان کے نفظ سے شرو راکیا گیا ۔ کر گئے۔ اُر یا مس جو انتہائی قوت والے اور طاقت والے جانورش میں ۔ اگرامیان طاقت اور قوت کا منا ہر وکر نے ہا آ جا میں ، ۔ . . و کسی انساں کو تھی اپنے قریب نہ پینٹیے ہیں ۔ کوئی شخص تھی آین ور کجاوے کس کران کی پہنچہ پر ہنچے کی جرات نہ کر ہے۔ الا می قدرت اورطاقت میں سین تھا ان حانورول کورام کی است میں ہوگا ہوئے۔ کرکے ان کی چیٹے پرسوا کی کر اس میں انداز سے بس کی بات نہیں تھی ن کو قا ہو کر سے مرضی کی سمت ہا تک دیتا۔

فرا موجوده دورکی موری بھی ویکھیے۔۔۔۔کاری اور جیبیں۔ بہیں اور ٹرک ۔ ، موٹر سائیل اور سکوٹر ۔ ، بریکٹر ، نیکل کا پٹر اور ہوائی جہاڑ۔۔۔ ، ہوائی جہاڑ میں پانچ سوکے مگ بھگ سواریاں۔۔۔ ، ہرسواری کا سامان ۔۔ ، ، خود ہو تی جہاڑ کا تجم اوروز ت ۔۔۔ ، دی ہزارفٹ کی بلندی پر آڈر باہے۔۔ ، ، بیا انسانی بس کی بات نہیں ۔ ، بیانسانی طاقت اور قوت سے باہر ہے۔

اگران مواریول کا چنتانه اری مرتنی سے بو آتو بچر بھی کوئی عاد تہ بیش ندآ . ۔ اک سلیے مواری پر جیٹھنے سے پہلے یے کلمات کہنے کا حکم دیا.

سَبْحَانَ الَّذِي سَخُولَسَاهُ لَدَا... مولاً الله عاج ي عاج ي كا اور ب كسى كا اقراء وراعزاف كرتة بوسة كهة إلى سَبْحَانَ الَّذِي مولاً الم عاج و مجوريس اورتو قادراور قد يسعد

انبی اسیاب کی بنا پر اور، نبی وجو ہات کی بنا پر الله ربّ اخرَ ت نے قرآن مجید میں اس عجیب مقرکو بیان فرمایا تو کہا:

سُبْحَانَ الَّذِي اَسُرَى بِعَبْدِم لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَالُمُسْجِدِ الْأَقْطَى (بى اسرآءيل:١)

تم في بينهي ويكنا كه جائے والا بشركيے كيا .... وہ كرة زمبر مير ميے كيے گدر .... مدرة المنتنى مصاور كيے جلا كيا ... بشر واقعى عاجز ہے ... بشر كدر ... مدرة المنتنى مصاور كيے جلا كيا ... بشر واقعى عاجز ہے ... بشر كي بات نہيں سے وہال تك بينجنا .. بسكتان اللّه فى .. . تم في بينين ويكن كر جائے والا كون ہے !

وہ ہون ہے، ہر عافزی سے پاک .... ہر مجودی سے پاک ... ، ہر عیب سے پاک ... ، ہر عیب سے پاک ور ہر نقص سے پاک مقد یہ سے شیخان کا مقد یہ سے شیخان کا مقد یہ سے شیخان کا مقد اور منظ وہاں استعمال کیا جا آ ہے جہال تحلوق ایک عاجزی کا اقرار کر لیتی ہے اور میٹ کے ساتھ لذکی قدرت اور طاقت کا اعتراف کر لیتی ہے۔

اس لیے مجھلی کے پیٹ میں . . . . . تین اند حیروں میں (مجھلی کے پیٹ کا

مرجم الرات کی آر کی ورسمند کی تا کا اندجیر ) حضرت بوس علیه السلام جہاں ہے الربيقي الجويقي ورماج تنفي والمسارة فهورات وَالْهُ إِلَّا أَلْتُ لِيُحَالَكُ

تے ہے ہوا لیرونی میں تو یا ک ہے۔ (میں عاجزا درو قاار)

حضرت موی کلیم الله علیه سلام فے اینے رب سے یا تیل کیل تو انہیں شوقی ہوا رکہ ہے اند کا دیدار مجی ہو جائے . . . . . حضرت موی نے اپنے شوق کا ظہار کیا تو المدسيع قربابا:

لَنْ تَوَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجِلَلِ فَإِنَّ الْمُقَوَّرُ مَكَانَهُ فَسُوفَ تُوانيُ (اعراف: ۱۳۳)

ا ہے موک تم مجھے ہر گزنہیں و مکمے سکتے الیکن تر س یماڑ کی طرف دیکھتے رمو( ش) ال پياڙي اپني جلي ڏاليا جون) اگروه اپني جگه پر برقر ارد ماٽو تم بھي مجيداد کوسٽو ٿي۔ شکھاد کوسٽو ٽي

مچرالند رب اخزت نے بہاڑیرانی ججل فرمائی . . . . . ۔ تو بجل نے اس مہاڑ کے پر نچے اڑ دیا ہے، اور حضرت موی میں منظرد کھیے کر بے ہوش موکر کر رہے۔

مجرجب أسيل بوش آياتو كيف لكي:

سُبِحَانَكَ ترى ذات ياك ب،اس بات سے كد كالوق كے مشام موور تيري في سايك ساس إت سے كديے فاني أيميس تير ہے ديدار كي تحسل ہو كيس.

مولا الليل ماجر مول مرتبري ذات قادر يبيا

مامعیں گرای اندازی نمازی کماری تھی تھی تھے بعد پینے رب مصادعدہ کرتے

سُبْعَانُكَ اللَّهُمُّ وَيَحَبِّدِكَ

پوک سے تو سے اللہ اسٹر بھی ہے ، اوں ہے ، ایوں او جھیے وں سے ، اسٹری آنام تا میں او جھیے وی سے ، اسٹری آنام تا میں ہے گئی تا ہے اسٹری آنام تا میں ہے گئی تا ہے ہے گئی تا ہے گئی ہے ۔ اور ایران تا ہی میں ہے گئی ہے۔ اور ایران تا ہی میں ہے گئی ہے۔ اور ایران تا ہی میں ہے گئی ہے۔ اور ایران تا ہی میں ہے گئی ہے۔

مولا! تیری صفیق کو بین؟ . . عالم خیب موما . . عاصر از ظر سوما . من کل بوما . . مشکل کشا بوا . . منجود و معبود موما . . منذ رو نیاز کے لاق موما اکستیم لیکنل و عام یا . . اَلْعَلِیْمُ لِکُلِّ حَالَ ہوا ۔ دُعَاء بوما . . اَلْعَلِیْمُ لِکُلِّ حَالَ ہوا ۔

سُبِعَالَكَ اللَّهُمَّ تيرى استشركون عياك بد

وَيحَدِيكَ مولاتو إك براتو الني صفتون كے (حَمَد كامعنى او مِنْهِ مِمان شاء الله ألْحَدِيدُ بِلله كامعن كرتے بوئے بيان كرون گا۔

الا وجي المنظمة في الماية

وَمَنْ قَلَ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَهْدِهِ مَائَةَ مَرَّةً كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ الْفَ حَسَنَةَ وَ الْبَعًا وَ عِشْرِيْنَ الْفَ حَسَنَةً دو:

( ترغیب ہمتدرک حاکم ) ر حیہ شخصہ نہ ۔ • • •

اور حس شخس في سومرتب سبكتان الله و بيتهدم برعا الله رب العرب العرب برعا الله رب العرب العرب المنطق المنطق المن المنطق ال

ایس حالت میں تو کوئی تنس مجی ہلاک نہیں :وگا۔ ۔۔۔ کیونکہ کوئی کتنے ہمی گناہ گرے مہنیکیاں میر بھی غالب د ہیں گی۔

امام ما نبیاء ﷺ نے فرمایا: کچھولوگ ال کے باوجود بھی ہلاک ہوں گے۔ بعض لوگ، تنی نیکیاں نے کرا تیں گئے کہا کہ بہاڑ پر بھی وہ نیکیاں رکھی جا میں تو بہاڑ بھی ان نیکیوں کے کہا کہ بہاڑ پر بھی وہ نیکیاں رکھی جا میں تو بہاڑ بھی ان نیکیوں کے میں ہو جائے . . . . . گر اللہ رہ بالغرت کی تعمقوں کے مقالبے میں وہ کا لعدم ہو جا تیں گی اور مث جا تیں گل۔

گرمچرالله بنام و مائے منا بے فضل و کرم سے اور اپنی دھت سے دیکیری فرہ کیں گے۔
اللّٰه کی نعم تو سے منا بے بیل نیکیوں کے دب جانے کا مطلب یہ ہے کہ:
جہاں بندے کی نیکیال تولی جا کیں گی ... دویال بندے سے اس چیز کا مطالب دوی سے اس چیز کا مطالب دوی سید کی نیکیال تولی جا کیں گی ... دویو ب مطالب و کی کے اللّٰہ تعالیٰ نے جو نعم تیں دنیا میں اداکی تھیں ... ورجو ب مطالب و کی کا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جو نعم تیں دنیا میں اداکی تھیں ... ورجو ب ان اور کیا ندے نے ان

نعتون كاشكراده كياتفا ينهين

شخریں اک ارشادِ نہوی کو مجھی کن کیجے ۔ ۔ ۔ ۔ جسے امام بنی کی حمۃ اللہ عید پی شہرہ آفاق کماب میچ بخاری کے افتقام پر لائے ہیں ۔ ۔ ۔ اور اپنی آھافیف میں حدیث یرختم فرما یاہے:

عُنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيْرَانِ عَلَى الله عَلَيْمَانِ اللهِ خَيْرَانِ عَلَى اللهِ الله

حضرت ابو ہریہ فرماتے ہیں ، امام الا نبیاء تفکی نے فرمایا کہ دو تلے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہیں اور کیے ہیں اور بات پر بڑے ہیں زبان پر بڑے ہیں گئتی یا مختصر سے کلے ہیں کہ پڑھنے میں زیادہ دیز نبین کرانے ہیں کہ پڑھنے میں زیادہ وقت خرج نبین ہو آ) زبان پر بلکے ہوئے کے باوجود کل قیامت کے دان تر از دین بڑے دوزنی اور بھاری ہول گے۔

جَيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰنِ .....رَثُن رُوهِ كُلِم يِرْ مِ بِعَدِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ اللهِ الْعَظِيْمِ اللهِ وَ بِحَمِّدِةٍ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ اللهِ وَ بِحَمِّدِةٍ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ اللهِ وَ بِحَمِّدِةٍ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ بِهِ مِهْ الْمُارَى ابتداء مِن اداكرت مِن مَن مَن اللهِ مَن بِحَمْدِكَ مُبْحَمَّدِكَ مُنْ اللهُ اللهُ مَن وَ بِحَمْدِكَ مُنْ اللهُ اللهُ مَن وَ بِحَمْدِكَ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن وَ بِحَمْدِكَ

اے اللہ تو پاک ہے ساتھ اپنی صفات اور کم لات کے ور ساری تعریفیں تیر سے بی ا۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينَ\_

تيسري تقرر

## وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ

الْحَهُدُ بِنَهِ وَ كَفَى وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَ كَاتِمِ الْاَ تُقِيَا إِدَامَا بَعْد ! حَاتِمِ الْاَنْقِيَا إِدَامَا بَعْد ! فَاعْدُدُ إِلَيْهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّجِيْمِ فَاعُدُدُ إِلَيْهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّجِيْمِ فَاعُدُ مَا الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّجِيْمِ ثَمَارُكَ النَّذِي نَرَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِيْنَ لَلْعَالَمِينَ لَلْعَالَمِينَ لَلْعَالَمِينَ لَلْعَالَمِينَ لَلْهُ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَ لَمْ يَتَحِدُ لَكَ لَكُنَ لَكُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَ لَمْ يَتَحَدِّدُ وَ مَنَا لَهُ لَكُ السَّمُونِ فَالْمَلُكِ وَ خَلَقَ كُلُّ ثَنِي إِلَيْهِ فَى الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلُّ ثَنِي عِلَى الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلُّ ثَنِي عِلَى الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلُّ ثَنِي عِلَى الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلُّ ثَنِي عَلَى الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلُّ ثَنِي عِلْمُ فَيَ الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلُّ ثَنِي عِلَى الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلُ ثَنِي عِلَى الْمُعْلِدِ وَ خَلَقَ كُلُ ثَنِي عِلَى الْمُعْلِي وَ خَلَقَ كُلُ ثَنِي عِلَى الْمُعْلِي وَ خَلَقَ كُلُ ثَنِي الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلُ ثَنِي الْمُلُولُ وَ خَلَقَ كُلُ ثَنِي عِلَى الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلُ الْكُولُ وَالْمَالِي وَ خَلَقَ كُلُولُ الْمُ اللّهُ الْفُولُونَ الْمُعَلِي وَالْمُنَانِ الْمُعْلِي وَلَى الْمُعْلِي وَالْمُنَانِ الْمُولِي الْمُعْلِي وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِلُ وَالْمُولُولُ الْمُنْ الْمُ

بڑی برکت والی ذات ہے الل الله کی جس نے اپنے کالل بندے پر قیصلہ کی کتاب الله کی اللہ کا کہ وہ ہوتمام لوگوں کے لیے ڈرائے والا اس الله کی بادشاہی ہے اس اور ویکوئی اولا ذہبیں رکھتا ہ ندائل کی بادشاہی میں کورڈ میں میں اور دیمی کی اولا ذہبیں رکھتا ہ ندائل کی بادشاہی میں کوئی اس نے پیدا کر کے ایک من سب ندازہ ضمران یا ہے۔ صک فی اندہ العیلی المعیظیم

سامعین گرای قدرا گذشتہ خطیمیں . . . . . میں نے نماز کے افاظ ورکلمات کے ترجمر آغیبر کے سلسمیں سبختانک اللّٰہ قد و بحضید ک کا ترجمہ اور تغییر اور مفہوم بڑی تفصیل کے ماتحہ اور بڑی وضاحت کے ماتحہ بیان کر ویا ہے۔

آج کے خطبہ میں و تبارک المبلک کارجمداہ مفہوم بیان کر ا جا ہتا ہول اللہ شاہرت محض اپنے فضل ا کرم سے اور خصوسی رحمت سے مجھے اسکی

توقیق عط فرما میں۔ آمیں۔

ا بَهَادَك يَهِ فَعَلَ ہِے جَوَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ منتقال فيرالله كے ليے نبين ہوآ۔

تَبَادَك كَي اصلب، راك ہے۔ ای سے اغط مرکست ماہد . تَدَدَك كالفظ قرآن مجيد ميں نو باراستعمال ہو ہے۔

تَبَاَدَ كَ بِرَكْت سے ماخوذ ہےاور بركت كامعتى ہے...زياد تى ، بڑھوڑى ، بڑھ جا كا، زيادہ موجائا۔

> بربهطانی مین برخیرین، برنفع رسانی مین رود آب محریحیط واسلے نے معن کیا ہے: دا کہ تحیار کا کہ عظا آنا کا گئار

اسکی خیراوراسکی جود وعطا . . . . . اوراس کی بخشش بهت ریاد و ہے .

ینی ہر چیر میں برکت عطا کر آ . . . ہر چیر کوزیادہ کر کااور بڑھا کا کارہ یا ہیں برکت ، . دوکان میں برکت ، . . زندگی ورصحت میں ، . دولت میں ، ایانت میں ، . . انات میں ، . . گفت میں ، . . گفت میں ، . . گفت ہر ہر چیر میں اور ہر مر میں . . . گفت ہر ہر چیر میں اور ہر مر مشخ میں برکت عطا کر کا . . . . . ہر چیر کو بڑھا کا . . . . . ایادہ کر دینا ، یہ صفت سرف اور صرف گفر ر ب مورت کی ہے۔

یا، کیے اکس کے کارہ بارس نفع کا بڑھ حاماً اس کی میر بانی ہے۔ ۔۔۔ کسی کو ملازمت میں ترقی کا طرح بامائی کا بڑھ حاماً اس کی میر بانی سے کا طرح ہوا اس کی میر بانی سے بار اولا و کا ہوا اس کی رحمت ہے بال اولا و کا ہوا اس کی رحمت ہے ۔۔۔ کسی مصیبت زدہ اور بیا، کو سحت کا ال جاما اس کا کرم ہے میں سا کر فصول و رکھوں کو بڑھا دیتا اور اپنی فعت ساورا ہے افعا مات کو بڑھا دیتا اور اپنی فعت ساور ہو ہو ہو ہا دیتا اور اپنی فعت سے اور موہ بٹی اس صفت میں دہ سری صفات کی طرح و صدہ لا شرکے ہے۔۔۔ شرکے ہے۔۔۔

صفت تبار في المعند" بكات دبنوه كالتي الدرب الزيت في المعند" بكات دبنوه كا تذكره قرآن مقدى في الله مقد البكاء والماسطة والماسة كا وقرق كياسه كا تذكره قرآن مقدى في فومقا مات برفره ياسده اورال بات كا وقوى كياسه كه بركات وجنده من بركات والا اور بركت علا كرفي والا من بركات وجنده من برن من اور فيركو برطاني والاصرف من بول امير ساسواكم في بركات وجنده منهين سيد.

مچرالله ، بُ الغرت نے اپنے اس دعوی کو جبراور قات یا ؛ ندے کے زور سے نہیں مشالی ، ، ، یکک طرح طرح کے خوبصورت اور مہل ترین ، لائل دے کر و ضح اور مزین کیا ہے۔

آ کہ: لاک کو ، کیچ کر . . . . . اونی عقل دشعور ، کھنے والا آ ومی صحی آسانی کے ساتھ سمجھ سے کہ رکانت ہندہ سرف اور سرف ، لڈر بٹ العزیت کی ذات گرامی ہے۔ مهمل وليل مو قواغرقال كالميل آيت إلى النافر الما الميل وليل مو قواغرقال كالميل الميل المعالمين المعالمين المعالمين

تَدِيْرُان

بڑی مہارک اور برکت والی ڈات ہے جس نے اپنے کال بند ہے ہا ہی کت والی ہے ، کہ وہ بندہ کتاب کا آب نے کا ال بند ہے ہ کتاب کا آب فرمانی جوحق و باطل میں فرق کرنے والی سے ، کہ وہ بندہ مارے جہان کے لوگوں کے ملیے نذیر (غضب اور برے نجام سے فررانے والا) بن دائے۔

بڑی خیرہ برکت وائی فہ ت ہے ہی المرکی ہے۔ بڑی متبرک فہ ت ہے ک اللّہ کی .... برکت عظا کرنے وائی ... برچیر میں زیانی اور خیر پنج میں اضافہ کرنے والی فرات اس اللہ کی ہے جس نے کھیے میں ہیج میں تھی تھی ہے۔ گفت جگر پر ... عبداللّہ کے فور نظر پر بہوت و رسالت بلکہ حتم نبوت کا آج ہجایا .... اور اس میم کو قرآن جیسی عظیم اور اخلی کتاب میں فرمائی ... اور بھر اس میم کوایک شہر ایک بستی ایک قوم ایک طاقہ اور ایک زیانے ہی کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے نبی اور سول بنا کر بھیجا۔ ... اس میم کی نبوت مکان وزمان کی حدود کی پاسندیں ... کا نبات کی پستیوں اور بلندیوں میں جستی تھو قامت بستی ہیں ، آپ سب کے سے رسول بن کرآھے تیں

> قرآن نے کیساورجگہ پرفرہایا وَمَ اُدْسُلُنُكَ إِلَّا كَافَعَةً لِمَنَّاسِ بَشِیْواً وَّ نَذِیْراً (سیا: ۲۸) ہم نے آپ وَتِهِ مِنْوَلُول کے لیے بشیراہ رنڈ پر بنا کر بھیجا ہے۔ ایک، درمقام پرارشاد مواد

وَمَا أَرْكُلُنُكَ إِلَّا رَحْهَةً لِّنْعَالَمِينَ ﴿ الْانبِياء:١٠٤) اورہم نے آپ کورمارے جہانو ل کے لیے رحمت بنا کر بھیج ہے۔ قرآن مجيد من بي اكرم عَيْنَ كَان بان مقدى ما علان كروي كيا. إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ اِلَّيْكُمْ جَبِيْعًا (اعراف: ١٥٨) ے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ الله كہنا به جائے ہیں كه بركات وہندہ صرف ميرى وَات ہے جس نے كمر كے ا یک دریتیم کے سر پر نبوت کا آج سجا کر .....اوراسے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کر کے بوری کا گنامت کا .... اور چود پر طبتوں کا سردا راور امام بادیا۔ میردلیل کوآگے بڑھاتے ہوئے قرما ما: ٱلَّذِي لَهُ مُنْكُ السَّبَوْتِ وَٱلْأَرْضِ برکات دہندہ وی اللہ ہے جس کے لیے آ عانوں اور رمین کاراج اور ماوشاری ہے ہر ہر چیز کی بلک اور محک صرف اللہ کے لیے ہے۔ .... وجی ما لک المک ہے.... وی مالک بیم الدین ہے.. تو پھر برکات وہ رہ بھی سرف وی ہے۔ ميردليل كومزيدآ كے يز حاتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَخَلَقَ كُلَّ ثَنِّي ءِ فَقَدَّرُهُ تَقْدِيْرًا ر کات دہندہ وی اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرما یا مجراس نے ہر چیر کا الك اندازه مغرر رمايا ـ

وہ سرف انسانوں کا خالق نہیں ہے۔۔۔۔۔ ونیا کی مخلوق کو گر کوئی گہنا چاہے تو گن نہیں سکتا ۔۔۔۔اس ساری مخلوق کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف اور عمرف اللہ تعالی ہے۔ پیدا کرنے کے لیے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ۔ ۔ ۔ اس بات کو سورۃ سورۃ الحجرۃ بیت تمبرا ہمیں بیان فرمایا:

وَالْ مِّنْ ثَنَىٰءِ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَابِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدْرٍ مُعْلُوْمٍ ــ

ہر چیز کے خزائے صرف ہمادے پاک بیں، آہیں ہم الارتے بیل مقررہ اندازے سے۔

الله ربُّ الغرت كي تحكمت اور علم كي وسعت كابير عالم به كداس د نيا اوراس جهان مين ان گِنَت تسمول كي لا تعداد اور به شار چيزي جين . . . . . . . گر كيا مجال كه كوئي چيز اينے انداز سے مسمح کم إزياده جو!

ریت کے ذریے سے لے کرصحوا تک ... یانی کے قطرے سے لے کر محدد تک ... ایک چیونی سے مندرتک ... ایک معمولی کشرسے نے کر بہاڑوں تک ... ایک چیونی سے لے کر ہاتھی تک ... حشرات الارض سے لے کر سمندر میں پلنے والی مخلوق کک ... ایک ادفیٰ ستارے سے لے کر سورج کک ... زمین سے لے کر آ امان کی اور مشرق سے لے کر مغرب تک والے ایک ایک چیز اس بات کی اور اس حقیقت کی گواہی ورشہاؤت سے ری ہے کہ بنانے والے قادر وقد یر مولا نے ہر چیز کو پورے انداز ہے سے بنا ہے۔

انیان اینے آپ رغور کر ہے .....اپنے جسم کے متناسب اعضاء کو ذرا و کھے، کتنے انداز ہے سے خوبصورت انداز میں اسے بنایا!

الله ربُّ النِّر تُ نے ہر چیز کو ایک معین انداز سے محطط ابق بنایا۔ پانی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ کسی وقت وہ بلندی کی طرف چڑھنا شروع کردے میا پہتی کی طرف ہنے سے رک جائے۔ الله کے لیے بیمکن نہیں کہ وہ ٹھنڈک پہنچا ہا شروع کر دے۔۔۔۔ آپ کئے کو عمد مصدعمہ ہ فقد ائیں کھلا پاہ کر گھوڑ ہے کہ قد کے برا برنہیں پہنچا تھے۔ کوعمہ ہسے عمدہ فقد ائیں کھلا پاہ کر گھوڑ ہے کہ قد کے برا برنہیں پہنچا تھے۔ ڈرامورج کو دیکھو، ہرمال کم جنوری کوایک مقررہ پر وقت پر طلوع ہو آہے ایک منٹ کی کی بیشی نہیں ہوتی۔

مشخص اور ہر جا ندار کو پیدا کرنے کے بعد اس کی موت کا ایک دن اور ایک وقت مقرر کیا ..... میرود شخص اپنی موت کے مقرر شدہ وقت میں ایک لیے کی تقدیم و آخیر نہیں یائے گا۔

عیرالله سے برکات دہدہ ہونے پر کان دہدہ ہونے ہوئی اللہ تعالی نے اپنے برکات دہدہ ہونے پر کھے دینیں بیان فرمائیں .... تو اگل آبیت میں غیر اللہ سے برکات کی تفی کو بیان فرمایا .... کہ جن بزرگول کو ... فرشتوں کو ... جنات کو ... انبیاء و اولیاء کو .... پیروں اور فقیروں کو .. تم برکات دہدہ کھ کر پکارتے ہو ... کہ بیروزی میں برکتیں دیے تیل .... اولاد میں اضا فہ کر دیتے تیل .... صحت مطا کر تے بیل .... صحت مطا کرتے ہیں ... اور کھوٹی قسمیں کھری کر دیتے تیل .... صحت مطا کرتے ہیں ... .. اور کھوٹی قسمیں کھری کر دیتے تیل .... اور کھوٹی قسمیں کھری کر دیتے تیل .... .. اور کھوٹی تر تیل کرتے ہیں ... .. ان سے مرادی مائلتے ہو .... ان سے مرادی مائلتے ہو .... .. ان سے مرادی مائلتے ہو .... .. ان سے مرادی مائلتے ہو .... .. انہیں مشکل کشا اور برکات و بہندہ کھوگر ایکارتے ہو ... .. ان سے مرادی مائلتے ہو .... ..

انہوں نے دنیا کی کوئی چیز .... یال حقیر سے حقیر ... اور معمولی سے معمولی سے معمولی چیز بعمولی سے معمولی چیز بعمولی بیدائیں پیدائیا۔ اور جوا کی حقیر سے حقیر چیز بنائے پر قادر نہ ہوں وہ برکات دہندہ نہیں ہو سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَانَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَلِهَةً لَّا يَخْلَقُونَ شَيِّنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور انہول نے (مشرکین تے) بار کے ہیں اللہ کے سوائی معبود ایسے جو کچر بھی پیدانہیں کر کتے اور دہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ابك اورجكه يرارثا دبوا: إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَّابًا وكواجتمعوكه (حج: ۲۲) جن جن کوتم الله کے سوا یکا رتے ہووہ ایک تھی بھی پیدائہیں کر سکتے اگر جہ مارےا کشے اورجع ہوجا کیں۔ سورهٔ فرقان میں آگے فرمایا: وَلَا يَبْلِكُونَ لِانْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَلَا يَبْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوةً وَلَا نَشُورًا جن جن کوتم برکات دہندہ مجھ کر یکارتے ہو۔۔۔۔ تہارا خیال ہے کہ وہ جهونیاں مجروبے نبیل ..... کھوٹی قستیں کھری کر دیتے ہیں ..... ہمیں جو کچھ ' المل ب حضرت صاحب كي نظر كرم سے المل ب.... وہ حميس تو كيا نفع هنجا كي کے ، وہ تو خوداینی مانول کے نفخ ونقصال کے مالک نہیں۔ " ساری کا نئات کے سرآج .....ام الا جیاد ﷺ احد کے میدان میں زخی ہیں .... دانت مبادک شہید ہو گیا .... سرمبارک زشمی ہے .... جرة انورخون سے تمکین ہے ۔ . . . ایک گڑھے میں گر گئے ہیں . . . . . اگر نفع نقصان تحمی کے اختیار میں ہو تا تو ایام الا نبیاء ﷺ کوا حد کے میدان میں یے ڈکھ . . . یہ تکالیف اورغم مجمى ندا شائے پڑتے۔ امام الانبياء عليه في كربان مقدل مصاعلان كرواديا:

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْيِيْ نَفْعًا وَّ لَا صَوَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهَ (اعراف:۱۸۸)

میرسد پیمبر! کہدد بیجئے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا یا لکٹ بین گرجو لذہ جاہے۔ جو توگ عاجز ہوں اور اپنی جان کو نفع پہنچانے پر اور اپنی جان کو نقصان سے بی نے پر قادر ند ہوں وہ بر کامت دہترہ نہیں ہو کتے۔

آكَرْمالِ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوةً وَلَا نَشُورًا

جن کو بیادگی برکات دہندہ تھے کر پکارتے ہیں .... وہ برکتی تو کیا دیں گا وہ تو طاقت اورا نقیا زمیں رکھتے کی کو مار نے کا اور ندزندہ کرنے کا اور ندمر نے کے بعد جلاسے کا . . موت وحیات . . . اور مرنے کے بعد قبروں سے دو ہارہ زندہ کر کے اٹھا یا ان کے افتیار ، بس اور طاقت میں نہیں ہے . . . اور جس کو یہ افتیا راور طاقت حاصل نہ موردہ برکات دہندہ نہیں ہوسکت برکات وہندہ صرف وہی ہوسکتا ہے جس کے افتیار اور جس کے بس میں موت وحیات ہو۔

د وسری دلیل موره، نملک میں ارشاد ہوا:

تَبْرُكَ الَّذِي بِيدِةِ الْمُلُكُ أَوَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ ﴿ ثَالَ اللَّهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ ﴿ ثَالُانَ اللَّهُ وَالْحَيْوةَ وَالْحَيْوقَ وَالْعَلْمُ الْعُولُونَ وَالْحَيْوقُ وَالْحَيْوقُ وَالْحَيْوقُ وَالْحَيْوقُ وَالْعُولُ وَالْحَيْوقُ وَالْحَيْوقُ وَالْحَيْوقُ وَالْعُولُونَ وَالْحَيْوقَ وَالْحَيْوقَ وَالْحَيْوقَ وَالْحَيْوقَ وَالْحَيْوِقُ وَالْحَيْوقَ وَالْحَيْوقُ وَالْعُولُونَ وَالْحَيْوقُ وَالْحِيْوقِ وَالْحُوالْوقُ وَالْحَيْوقُ وَالْحَيْوقُ وَالْحُولُونُ وَالْحَيْوقُ وَالْحَيْوقُ وَالْحَيْوقُ وَالْحَيْوقُ وَالْحَيْوقُ وَالْحَيْوقُ وَالْحُوالْوقُ وَالْحُوالْوقُ وَالْحُوالْوقُ وَالْحُوالْوقُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْمُونُ وَالْحُوالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَالْحُولُونُ وَال

یبال بھی شروع میں دعوی فرمایا تبائو کے الَّذِی ..... برکتیں عل کرنے والا سرف اور صرف میں ہوں۔ والا سرف اور صرف میں ہوں۔

اوراک کی دلیل بیہ ہے کہ بادشاہی اوراور راج میرے ہاتھ میں ہے.... ہر طرح کی قدرت اور غلبہ صرف میرے لئے ہے.... ہر چیز پر قدرت بھی میری صفت ہے۔

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ ثَنَّى ۽ قَدِيرٌ إِن الَّذِي خَلَقَ الْمَوْةَ وَالْحَيْوةَ

برکات دہندہ صرف ہیں ہوں ۔ اس لیے کہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا صرف ورصرف ہیں ہوں ، جس کو بیا ہوں موت کی خیندسلا دول ، میرے سامنے ہوئے والا کوئی ہیں ۔ . . . اور جسے چاہول زندگی عطا کر دون ، مجھے اس سے روکنے والا کوئی ہیں ۔ مورۃ الفرقان کی آبیت نمبر ۳ ہیں فرمایا تھا کہ جن کوئم برکات دہندہ ہمجے کر پیارے ہو ۔ . . موت وحیات ان کے انتقیار میں نہیں ، لہذاوہ برکات دہندہ نہو کیے۔ ہو ۔ . . موت وحیات ان کے انتقیار میں نہر ۳ ہیں فرمایا کہ جمھے ہی برکات دہندہ مجھواس لیے کہ اسب مورۃ ملک کی آبیت نہر ۳ ہیں فرمایا کہ جمھے ہی برکات دہندہ مجھواس لیے کہ موت وحیات کا سلسلہ میں نے ہی ہیدا کیا ہے اور زندگی وموت میرے ہی انتقیار میں موت وحیات کا سلسلہ میں نے ہی ہیدا کیا ہے اور زندگی وموت میرے ہی انتقیار میں موت وحیات کا سلسلہ میں نے ہی ہیدا کیا ہے اور زندگی وموت میرے ہی انتقیار میں

ب-آگرايا: هُوَالْعَزِيْزِ الْفَقُورُ

وہ اکیلاز بردست ہے اور یاتی سب کے مب زیردست ہیں . . . . . اس کا کام سب کے مواجبتا ہے اور کسی کا کوئی کام اس کے موانہیں چاں۔

دلیل کوآگے بڑھاتے ہوئے فرمایا:

اَلَّدِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِلْمَاقًا مَا تَرْى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ

مِنْ تَفَوُّتٍ \*

برکات دہندہ وہ الله ربُّ العزت ہے جس نے سات آسمان تہ ہر تہ ..... اور یہ بنائے ، تجھے نظر نہیں آئے گا الله رشن کی تخلیق میں کو اُن تقص بھو اُن فرق اور کو اُن خلل

> فَارُجِيَّ الْبَصَرَ لا هَلُ تَرَى مِنْ فَطُوْدٍ وَرَائِحِرْتُاهِ اثْمَا كُرُوكِهِ كَلِي تَجْهِ كُولَى رِخْدَ اور ثُكَّافُ وَكُولَى رَخْدَا وَرَثُكَافُ وَكُولَى فَارِّجِيَّ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرَ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ٥

مچربار بارنگاہ اٹھا کر دیکھے تیری نگاہ ما کام ہو کر نوٹ آئے گی . . . . . تھک کر لوٹ آئے گی ( گر ہماری تخلیق میں کوئی نقص اور خلل نظر نہیں آئے گا)

لله ربُ الفرت عقلی دلیل کے ذریعدا پنی قدرت کی کار گریوں کا تذکرہ کر؟ جاہتے ہیں . . . کہم نے بغیر ستونوں کے سات آسان او پر بنچے کئیں کیے۔

مدیث میں آتا ہے کہ ایک آسان کے اور دوسرا آسان ۔ . . . . دوسرے سان کے اور دوسرا آسان ۔ . . . . دوسرے سان کے اور ہر کے اور ہر کے اور ہر است آسان اور بیتے ہیں . . . . . اور ہر آسان سے دوسرے آسان تک یا تھے سورس کی مسافت ہے۔

سات آسان ته به ته .... بغیر ستونول کے، اس برابری و ہمواری اور خوبصورتی کے ساتھ بنائے کو لاکھ کوشش کرے اور بار بار آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھے خوبصورتی کے ساتھ بنائے کو لاکھ کوشش کرے اور بار بار آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھے .... بھر بھی بخے ان آسانول میں کوئی نقص بطل فرق اور دختہ وشکاف نظر نہیں آئے گا جورب الغرت اتنی قدرت والا ہے .... جواللّه دب الغرت ای قدرطاقت و غلبے کامالک ہے۔ بہاکہ کے ... برکات وہ عدہ بھی صرف اور مرف وہی ہے۔ وغلبے کامالک ہے۔ این قرآن مجید میں ایک اور مقام پر الله رب الغرت نے اپنے تنہ سرمی و کیل تر آن مجید میں ایک اور مقام پر الله رب الغرت نے اپنے

برکات دہندہ ہونے کا تذکرہ فرمایا ..... تو ساتھ بی ایک دل پینداو نوبسورت دلیل بھی بیان فرمائی سورۃ المؤمنون کی آبیت نمبر میں ارشاد فرمایا:

فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

پس بڑی برکتول والی ذات اللہ کی ہے جوسب بنائے والوں میں سے بہتر بنانے والا ہے۔

اینے برکات دہندہ ہوئے کے ذکر سے پہلے اللہ ربُّ الفرّت نے ایک دیل پیشِ فرمائی:

> وَلَقَدُ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِيْنٍ () بِنْتُكَ بَمِ نَهُ بِيدِ كَاانَان وَثَى كَهِ برسے۔

سُلَلَة كالمعنى بصفاحد، نجورُ ،ست ، جو بر... يُحنى موتى منى -

مطلب یہ کونسل انسانی کے پہلے فردا ہو البشر صفرت آدم علیہ السلام کا بتلامٹی سے بنایا گیا۔ . . . . یا مطلب یہ ہے کہ ہرانسان کی پیدائش ٹی کے جو ہراور خلاصے سے بنایا گیا۔ . . . . . ال طرح کے مادہ حیات سے جوخون سے بنآ ہے اور بیخون ان غذاؤں سے بونی ہے۔ . . . . ال طرح کے مادہ حیات سے جوخون سے بنآ ہے اور بیخون ان غذاؤں سے بنآ ہے جوٹی سے حاصل ہوتی ہیں . . .

ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَادٍ مَكِيْنٍ (

عيرجم نے آدم كى نسل كو بڑھايا... بايس طور كرركھااسے پانى كى بوند باكراكي

محفوظ مقام ميل-

ثُمَّ خَلَقُنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

بهربم نے پائی کی بوند کو اوقور ابنایا۔
فَحَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
بهربم نے بنایا خون کے وقور نے کو گوشت کی بوئی۔
فَحَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
بهربم نے پیدا کردیں اس بوئی سے بڑیاں۔
فیکسونا الْعِظَامَ لَحْبًا
بھربم نے پینادیا ٹریوں کو گوشت
بھربم نے پینادیا ٹریوں کو گوشت
بھربم نے پینادیا ٹریوں کو گوشت

پھر(اس میں روح پھوٹک کراور مال کے پییٹ سے باہر لاکر) ہم نے اسے بیک دوسری حتم کی تلوق بہادیا۔

یا نی کے گندے قطرے کو کچھ دنوں کے بعد ہے ہوئے خون میں بدل دیا . . . مپر کچھ دنول کے بعد جے ہوئے خون کو گوشت کی ایک بوٹی میں تبدیل کر دیا۔

مچرہم نے نہ یوں کے لیے مشرل باہر سے فراہم نہیں کیا بکدائ کوشت سے ہم نے نہ یاں بنادیں۔

بحريد بول رجم في كوشت يرها!

تُمَّ أَنْشَأَ نَهُ خَلَقًا أَخَرَ ﴿

مچرہم نے اس میں روح بھونک کرایک جداگا نے تلوق بنادیا ..... جو پہلی تمام مالتوں اور کیفیتوں سے مختلف ہوتی ہے ..... پہلے وہ بالکل جماد ہے ہی وحرکت تف .... اس کے اعضاء بھی ماتص تھے .... گرہم نے روح بھونک کر جاندار مخلوق بنادیا .... اس کے اعضاء کمل کر دیے .... اس کی آئیسیں بنادیں ، مچر ان میں قوت بینائی رکھ دی .... کان بنا دیے ، بچر ان میں قوت شنوائی پخش دی .... دل بنا دیا ، بچر دحر کئے کی قوت رکھ دی .... دماغ بنا دیا ، موچنے کی صلاحتیت عطا کر دی ... مناسب ہاتھ یا وَن بنادیے ، خوبصورت چرہ بنادیا ۔

سرولیل و پینے کے بعد فرمایا فَتَبَادَ کَ اللّٰهُ ..... برکات دہندہ ... برکتن عطا کرنے والا ..... ہر چیز میں بڑھوڑی بختے والا .... ہرنعت کو بڑھانے والا صرف اور صرف اللّٰہ ربُّ الفرت ہے، جس نے پانی کے ایک قطرے پر تمین اندھیروں میں نقشہ جمایا ور یوسف جمیماحسین باڈالا۔

چوتھی وہل ایک مغت تبارک کا تذکرہ فرمایا کہ برکنیں دینے والا صرف میں ہوں .... وہاں الله رب الغزت من سے اور پیچھاک کے وسائل مجی بیان فرمائے۔

> سورة ثم مو كن كي آيت (٣٣) مين ارشاد فرما يا: فَتَبَا دُكَ اللهُ دَبُّ الْعَالَمِينَ ( ) لي مريدي مركز المعالمية العيالي الله الله عند كالمريدة

لىل بهبت ہى بركتوں والى دات الله دئة النزيت كى ہے جو تمام جہا نول كا مالتھارہ۔۔

یہ اللہ تعالیٰ کے برکات دہندہ ہونے پر پہلی دلیل ہے کہ میں تمام جہانوں میں رہنے والی ہرتئم کی تلوق . . . . خواہ حجھوٹی ہویا بڑی . . . . میں ان سب کا یالنے والا ہول ..... ناسب کا روزی رسال ہول .... ان سب کی نشر دریات ہوری کرنے والا ہول .... ان سب کی نشر دریات ہوری کرنے والا ہول ۔ کرنے والا ہول ۔ ان سب کو پر دان چڑھانے والا ہول ۔ ان سب ہیلے جہاں سے آیہ نمبر (۱۳) شروع ہوری ہے ، دلائل کا سلسلہ جاری ہے:

اَللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرُضَ فَرَادًا وَّالسَّمَاءَ بَنَاءً اللّه بى ہے جس نے تمہارے لیے زین کو تھرنے کی جگہ بنایا (جس میں تم ہے ہواور رہتے ہو، چنتے پھرتے ہو.... کارو بارمحنت مزدوری کرتے ہو... زندگی کے با م گذارتے ہو... آخر کا موت ہے ہمکتار ہو کر قیامت تک کے لیے ای زین میں ما جاتے ہو)

اور للّٰہ بی ہے جس نے تمہارے لیے آسان کو جیست بنایا (مضبوط اور قائم ودائم رہنے وال جیست ..... اگر اس کے گرنے کا اندیشہ ہو آتو کوئی شخص اس جیست کے بنچ آرام کی نیندسوسکٹا اور نہ بی کارو بارزندگی کرسکٹا۔

وَصَوَّدَ كُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّدَ كُمْ وَ دِزُقَكُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ ( ) اور الله بى ہے جس نے تمہارى صورتيل بائيل اور بہت اليمى صورتيل بائيل اور تمہيل عمدہ اور سخرى چزيل كھانے كودي ۔

عِنْنَے مِعِی رُوسے زمین پر جاندار ہیں ان سب میں انسانوں کوسب سے زیادہ حسین جبیل ..... خوش شکل اور خوبصورت اور متناسب الاعضاء بنایی۔

شاہ عبد لقادر محدث دبلوی رحمۃ اللّہ علیہ موضح قرآن میں تحریر فرمائے ہیں: ''مب جاندارول سے انسان کی صورت بہتر اور سب کی روزی ہے اس کی روزی سقری ہے''

جب بیرماری منتی میری بین ... بیسب کچو کرفے والا جب میں ہوں تو ، الله عبد بین ہوں تو ، مجر برکات دہندہ میر سے سواکوئی اور ہوگا؟ ... نہیں ، ہرگز نہیں .. فَتَبَا دَكَ اللّٰهُ

دَبُ الْعَالَمِينَ ... بهر بركتي علاكر في والا . . . بهر چري أن وين والا . . . بهر چري من أن وين والا بهر المن الله والد و مرف الله والمن بركا ، بهراك والله والمن الله والله والله

دی ہے زندہ رہے وائل .... ایسا زندہ جس کو بھی موت اور فنانہیں آ ۔
گی .... وہ صرف زندہ بی نہیں بلکہ شیعتی بھی ہے ، دوسرول کو زندگی بخشے والا۔
پرکات دہندہ وہی ہوسکتا ہے جس پر موت نہ آئے .... ورجس پر موت آ ہوئے ... جے تبلا کر اور گفتا کر دنن کر دیا اہم ہے ۔.. جو بیتے بہلا کر اور گفتا کر دنن کر دیا جائے ... جو بیتے بہلا کر اور گفتا کر دنن کر دیا جائے ... جو بیتے ہی ہوجائے ... جو بیتے ہی صداحیتوں سے محروم بیتے ہیں میں اڑ اپنے سے عاجز آ جائے ... جو سننے اور دیکھنے کی صداحیتوں سے محروم بیٹے بیموجائے ... جو سننے اور دیکھنے کی صداحیتوں سے محروم بیٹے بیموجائے ... بوجائے ... ب

لْآاِلْهُ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ

مصائب وتكاليف مين ..... د كه اور پريشانيول مين غائبانه پکاروتو صرف ای كو پکارو پاشچوس وليل پانچوس وليل پركات د منده برونه كا تذكره فرما يا .... تو ساتمه بي اس كي عقلي د ليل بهي چيش فرماني: سورة زخرف مين ارشا د فرما يا: وَتَبَادُكَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ السّهُونِ وَالْآدُضِ وَمَا سَيْمَهُ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَ إلَيْهِ تُرْجَعُونِ (٩٥) اور بزی برکت والی ذات ہاں اللّه کی جس کی باشاہی اور جس کا رات ہے آسانوں میں اور زمین میں اسم چو کھے زمین و آسان کے درمیان ہواوراک اللّه کے پاس ہے قیامت کاعلم اور ای اللّه کی طرف آسساو اللّه علی اللّه الله الله الله الله الله کا موسف ہونے پر تین والاً فی دیے ایل میلی وریس و ایس اور مرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف میں ہول میں ایس مرف رسان و ایس مرف اور مرف میں ہول میں ہوئے و کھی اور میں میں ہول میں ہوئے درمیان فض و میں ہول سے دمین و اس میں ہوئے و کھی میں ہول سے درمین و آسان پر مجی مرف اور صرف میں ہول سے الله الله اور صرف میں ہول سے درمین و آسان پر ہمی میں ہول ہوئے و کھی رہیں و آسان کے درمیان فض و میں ہول ہوئے درمین و آسان پر ہمی ہوئے اور صرف میں ہے الن پر مجی راج اور مرف میری ہے۔

دوسری دلیل دیتے ہوئے فرمایا:

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة

اى الله ك ياس ب تيامت كاعلم-

تیامت کے وقوع کاعلم اللہ کے سواکسی فوری یا کاری یا خاکی کونہیں ....

قیامت کب آئے گ ،اسے نہ کوئی نی جاناہے اور نہ کوئی ول ....نہوئی فرشتہ

....نه جبر مل امين ... نه عز رائنل اور نه صور پمونکنے والا اسرافیل ....

قیاست کے وقوع کا علم صرف الله رب الزت کے پاس ہے... و عِنْدَة عَلَمُ اللهُ عِنْدَة النَّاعَة .....

سورة لقمان مين فرهايا:

إِنَّ اللَّهَ عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (لقمان: ٣٣)

بَشَكُ قَامَت كَاعُمُ اللّهِ يَ كَمِ إِلَى جِدَ يَسَنَكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ سُوسُهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ يَسْنَكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ سُوسُهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ وَيَقِيْ

وہ ہوگ آپ سے پوچھے ہیں کہ قیامت کا دقوع کب ہوگا ، آپ جواب ویں کہ قیامت کاعلم صرف میرے دب کے پاک ہے۔

تيسري ديل ديتے ہوئے فرمايا:

فَرَالَیٰهِ تُوجِعُونَ .... آیامت کے دن سب لوگ ای کی طرف لوٹ کر جا تیں گئے۔ جب بیرماری طاقتیں اور قوتیں اللہ ہے کے پاس بیل بیل ۔.... جب ماک وثنار مرف اور صرف اور مرف اللہ ، لک وثنار مرف اور مرف وی ہے۔ .... جب عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ربیا اللہ دئیا اللہ الفیاد تربی ہے۔ دبنرہ بھی وی ہے۔

حیصتی ویکل اسورهٔ رخمن میں الله دیٹ الفرت نے اپنی دنیوی اوراً خروی تعمیوں اورا نعامات کا تذکره فرمایا اور مار ماراکتیس مرتر فرمایا:

فِّأَيِّ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّيٰنِ

اے انسانوں اورا ہے جنول تم اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں اور کیسی کیسی قدر تول کا اٹکار کروگے۔

املَّه ربَّ التَّرْت فِي بهت ئَ تَعْتُول كاتَّدَ كُره فرما إِ.....اور بهت معظمتوں اور قدر رُول كاتَدْ كره فرما يا۔

 جشمے . . ال میں حوریں نیجی نگا ہوں والیال -

ان تمام تر انعابات اور تعتول كي تذكر سيك بعد قرما إ:

فَتُبَادَكَ اللهُ دَيْكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (رحمان: ٨٨)

برا با بركت مام ب تير ب دب كاجو بزرگى والا اور عظمت والات ..

ساتو می ولیل مورهٔ اعراف میں الله تعالی نے اپنی ال مغت برکات دہندہ کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا ..... اور آخر میں اس کا نتیجہ ورثمرہ بیان

فرماياه

إِنَّ دَبَّكُمُ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمُونِ وَالْآرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامِر بِهِ فَكَ إِلنَهَ ارْمَهَا رَااللَّهَ بِ حِل فَي بِيدا كِيهَ مَان اور دُمِين جِودن مِن ( يعنى النّظ وقت مِن جو جِودن كم برابرتها، يعنى قدر مجاً بِيدا كيا ) وعد وقائد من كم الأسمة

تُمَّ أَسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ

مچرال نے قرار پکڑاعرش پر . . . . . مچروہ غالب ہے عرش پر ۔ محمد الحاق میں میں حسومہ علامہ براثی مات میں جو میں میں وہ تاریب

رئیس المفسرین مولا ماحسین علی رحمة الله علیه فرماتے بیں که ایستوی عَلَی

الْعُوشِ... كنابيب غلب مد ... تسلّط مد ... حكومت مد ... اقتدار مد ... الله الك سلطنت مد ... عظمت مد مراد أستوى على الْعُوشِ مد بيب كه ما لك

ومخاراور متصرف فی الامورج خت شابی پرقایض وبی ہے، اس نے اپنا کوئی اختیار کسی

کے حوالے بیں کیا۔

يَغْثِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْتًا ( )

ڈ ھانپ دیناہے رات پردن کو کروہ اس کے پیچے لگا آ باہے دوڑ آ ہوا۔

وَالسَّبُسُ وَالْقَهَرَ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِأُمْرِهِ

ای الله نے بہائے سورج اور جا نداور آرے آبعداراس کے محم کے۔

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْإِمُونِ

سنو پیدا کر ناای اللّه کا کام ہے اور تھم کر ہم بھی ای اللّه کے اختیار میں ہے۔ اپنی صفات کو . . ۔ اپنے ال کہ لات کو . . . اپنی ان خوبیوں کے تذکرے کرنے کے بعدار شادفر مایا:

> تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَدِيْنَ كَانَ مِنْ اللهُ مَنْ مِنْ الْعَالَدِيْنَ

برى بركتول والا بالله جوتمام جهانو ل كارب ب-

يعنى اليك صفات وكمالات ركنے والا الله . . . . . مارے جہانوں كا بالنهار و

مرنی الله .... برکات عطا کرنے والا بھی وی ہے۔

أخريس اللهرب الزّت في تيجها ورثمره بيان فرما إكه:

جب آسمان وزمین کا خالق میں جول ..... غالب و حاکم میں جول ... دات اور دان کے نظام کو چلانے والا میں جول .... مورج ، چانداور آرول کی تخلیق میری

ہے .... بركات دہنرہ اور رہ العالمين ميں ہول يو مچر...

أَدْعُوا رَبُّكُمْ تَضُرُّعًا وَّخَفِيَّةً (اعراف: ۵۵)

مصائب ورهشكلات ميل فاروتو صرف اپنے رب كو فارو، كُرُ كُرُا كر ور جنكے

بہ مورۃ الاعراف کی اک آیت سے لتی جلتی آیتیں ای مضمون کو بیان کرنے کے لیے سورۃ الفرقان میں بھی موجود ہیں:

تُبَادَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُّوْجًا وَّ جَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ( )

بڑی برکمتیں عطا کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے آسان میں برج بائے اور اس میں رکھے چراغ اور جا ہما جالا کرنے والا سورۃ لفرقان کی آبین نمبر(۱۰) میں مجی اللّٰہ رب الفرّت نے اپنی اس صفت برکات دہندہ کا تذکرہ فرما یا:

تَبَارَكَ الَّذِي إِنَّ شَاءً جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهُرِ

بڑی برکتوں والی فی مت ہے اس اللہ کی جو جاہے قو بنا دے تیرے واسطے اس سے مہتر باغ کدان کے مکانوں کے نیچے نہری بہتی ہیں۔

ہرنمازی ثنامیں پڑھتا ہے.... وَتَیّادَکَ السّمُكَ اور بركمت والا ہے مم تیرا.... میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ... اور بڑی وضاحت کے ساتھ... اس کی تفییر و تشریح بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

اور قرآن مجید کے مختلف مقامات سے اور مختلف جگہول سے .... بڑے پختہ دلائل اور مفہوط برا بین کے ساتھ اس حقیقت کو تا بت کیا ہے کہ ہر چیز میں بڑھوتری عظا کرنے و لا .... یعنی برکات و ہندہ عمرف اور صرف اللّٰہ ربُّ الغرب ہے۔

جس ظرح الله تعاقی باتی صفات میں وحدہ لاشریک ہے۔۔۔۔۔ای طرح اس مغت برکات دہندہ میں بھی وہ لاشریک ہے۔۔۔۔۔اس صفت میں تفوقات میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ۔۔۔۔کوئی بڑا اور کوئی چیوٹا ۔۔۔۔۔کوئی نو ری اور کوئی ناری اور کوئی خاکی ۔۔۔۔۔کوئی زندہ یا سردہ ۔۔۔۔اس صفت برکات دہندہ میں اس کا ساتھ بی نہیں ہے۔

میں نے اس موضوع اور اس عنوان پر قرآن مجید کی بہت ی آیات پیش کی ہیں میں سے سے است پیش کی ہیں میں سے میں جا ہتا ہول کہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اورائے بیان کوامام الا جیاد ، رحمۃ اللعالمین صفرت سید المحدر سول الله الله تعلقہ کے ایک ارشاد گرامی پرختم کروں ۔ ۔ ۔ ۔ آکر آن مقدی کی سید المحدر سول الله تعلقہ کے ایک ارشاد گرامی پرختم کروں ۔ ۔ ۔ آک در آن مقدی کی آبات سے دلائل کے ساتھ ساتھ ساتھ ایک دلیل فریان مصطفی سے ہمی ہوج سے اور معاملہ

نور کل نور ہوجائے اور سونے پرسبا گہرہوجائے۔

مشهوره عالى حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عند كيت إلى:

م ایک سفر میں امام الا نبیاء عَلَیْ الله کے ساتھ منے فَقَلَ الْهَاءَ.... دورانِ سفر اِنی کی تکت اور کی برگی۔

امام الانبياء عَلَيْنَكُلُّهُ فِي تَصُورُ الما بإنى طلب فرمايا . ايك برتن مين تحورُ الما بإنى آپ كى خدمت مين بيش كيا گيا فَادُ خَلَ يَكُودُ فِي الْلانْآءِ

آپ أيادستِ مبارك برتن مين داخل فرمايا..... اور بجرآ واز دى۔ حَى عَلَى الطَّلْهُ وَرِ الْمُبَادَكِ وَالْبَرُّكَةُ مِنَ اللَّهِ ( بخارى بحواله مَشَوْة بإب المجزات)

لوگو! آؤپاک اور سخرایانی حاصل کرواور برکت تو تمام الله کی طرف سے ہوتی ہے صربت عبد الله بن مسعود کہتے ہیں:

وَلَقَدُ دَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعَ دَسُولُ اللّهِ عَنَافَيْهِ اللّهِ عَنَافِيْهِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعَ دَسُولُ اللّهِ عَنَافِيهِ اللّهِ عَنَافِيهِ اللّهِ عَنَافِيهِ اللّهِ عَنَافِيهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أَلْبُوكَةً مِنَ اللهِ .... بركت تمام رّ الله كي طرف سے بوتی ہے۔ اب أيك مرتبرسب نمازى اور سامعين ل كركبرلس: وَبُهَادَكَ اللّهِاكَ .... اور بركت والا ہے تام تيرا۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ الْبُيِيْنَ

چوهی تقر*ر* 

## وتعالى جَدُّكَ وَلا إِلَّهُ غَيْرُكُ

الْحَبْدُ بِنْهِ وَحْدَةً ۞ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنَ لَا نَبِيً الْحَبْدُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اَوْفَوْ عَهْدَة - اَمَّا بَعْدُ وَلَى الْمُوتِي وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِيْنَ الْوَقَوْ عَهْدَة - اَمَّا بَعْدُ وَلَى الْوَجِي وَقَالُوا إِنَّا سَبِعْنَا وَلُ الْوَجِي إِلَى إِلَى الرَّشِي الْجِيِّ فَقَالُوا إِنَّا سَبِعْنَا وَلُ الْوَجِي اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

میرے پیمبر کہدو بیجئے کہ جھے وی کی گئے ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اور آن کا بیا جماعت نے است کی ایک جماعت استے کی این سنا جوسیدھے راستے کی راہنمائی کر آ ہے ہم اس پرائیمان لا چکے (اب) ہم ہر گزشی کو جسی اپنے رب کا شریک نہیں بنا تیں گے اور بے شک جمارے دب کی شان بڑی بلندہ، نا اور نہ بیٹا۔

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ أَخِرَ وَ إِلْهُكُمْ إِلَهٌ وَّاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمِ

(البقرة :۱۹۳)

اورتم مب كامعبودا كي بي معبود ہے۔ كوئى معبود بيس موائے اس كے بڑا مبريان ائتبائى رقم كرنے والا ہے

صَدَقَ اللهُ الْعَطِيْمِ

مامعین گرامی قدرا گزشته دو نطبول میں . . میں آپ هنرات بے سائے مینطنک اللّٰهُ مَّر وَ بِحَدْی کَ وَ تَبَادَ کَ اللّٰهُ کَ . . . . . . کا ترجمہ بعیر او تشریح بیان کر چکاہول۔

آن کے خطب اور تقریر میں و تعکالی جگاف کی تغییر وتشری عرش کروں کا وراگر وقت نے اجازت دی تو افتاء الله العزیز و کرآ الله غیر گ کا ترجمه اور تغییر بھی بیان کروں گا ..... الله رب العزت محض اپنے فضل دکرم سے اور خصوص رحمت ومہر بانی سے مجھے اس کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ۔

تَعَالَیٰ کامعتی ہے ۔ . . . بلند ، اونچا . . . . برتر ، بالا . . . . ، اور جَدَّ کے معتی آتے ہیں شان کے . . . . . مقام ، مرتبر . . عظمت وجلال کے ۔ اب وَنَعَالَیٰ حَدُّ کَ کَامِعِیٰ کُریں گے ۔ ۔ ۔ . مقام ، مرتبر . . عظمت وجلال کے ۔ اب وَنَعَالَیٰ حَدُّ کَ کَامِعِیٰ کُریں گے ۔

اور بلند ہے شان تیری .....اونجا ہے مرتبہ تیرا .....اعلی ہے تظمت و
بزرگی تیری .....اس کی شان اوراس کا مقام .....کس چیز سے بلندو بالا ہے؟
اس چیز سے کہ اس کی کوئی ہو ی ہو .....اس کی شان بلند و بالا ہے اس چیر
سے کہ اس کی اولا دہو .....اس کی تظمیت وعزت اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی
ذات یا اس کی صفات میں کوئی شریک اور جم نی ہو۔

قرآن مجیدئے خودا کیک جگہ پراس کی تشریخ فرمانی: سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزیت نے غیر اللّہ کی الو ہیت ومعبودیت کی تر دیدکر تے ہوئے اورمشرکین کے خیالات کا زُ دکرتے ہوئے فرمایا:

مُنْحَانَةُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُوْلُونَ عُلُوا كَبِيْرًا (بَى الرائل: ٣٣) الله إلى اور إلا ترب الإلى الول مع جوشركين كهة إلى بهت بلد- قرآن مجدي ايك جكرر وَنَعَالَى جَدُّ كَاكْمُ استعال موارد يها في الكراستعال موارد يها الكرامة الكرامة

یہ سورہ جن ہے جہال جنات کی اس تقریر کونفل کیا گیا ہے جو انہوں نے مام الا نبیاء ﷺ کی زبانِ مقدی سے قرآنِ مجید کی خاوت سننے کے بعد اپنی قوم نے سامنے کی تھی ۔۔۔۔ ماس تقریر کوسورہ جن کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا۔ اور کچھ حصداُن کی تقریر کاسورہ انقاف کی آیت نمبر ۲۱ تا ۲۱ میں ذکر کیا گیا۔

اک سے پہلے کہ سورۃ جن اور سورۃ الاخقاف کی وہ آیات آپ کے سامنے ذکر کروں ۔۔۔۔ بنیروری سمجھ ابول کہ اس واقعہ کا اس منظر ۔۔۔ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے دکھ دول آگران آیات کو بھے میں آسانی ہوجائے۔

امام ر نبیاه علی المحت سے پہلے جنات کی آسمان تک رسائی ہوتی تھی ... وہ آسمان تک رسائی ہوتی تھی ... وہ آسمان تک جائے اور فرشتوں کی باتیں کن لیا کرتے تھے .... اور انہی باتوں کو مرق مصالحہ لگا کر زمین پر بیان کر دیا کرتے تھے .... جو تہی مام الا نبیاء ﷺ کو نبوت ورسالت سے سرفراز فرمایا گیاتو جنات کا اوپر جانا بند ہوگیا .... جو جن اوپر جانا تبد ہوگیا .... جو جن اوپر جانا تبد ہوگیا ۔.. جو جن اوپر جانا تبد ہوگیا ۔۔

شیاطین اک صورتحال سے پریٹان ہوئے اور سارا معاملہ ابلیس کے سامنے رکھا .....اس نے کہالاڑ ماکوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہارا سمانوں پر جا ما بند ہوگیا ہے۔

چنانچہ اہلیں نے جنون کی مختلف جماعتیں تر تبیب دے کر مختلف اطراف میں روانہ کر دیل ..... ہاؤاور مشرق ومغرب میں پیل جا وَاور مراغ لگا وَ کہ وہ کون نیا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارادا خلر آسانوں کی طرف بند ہو گیا ہے۔ واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارادا خلر آسانوں کی طرف بند ہو گیا ہے۔ جنات کی ایک جماعت میجرتے میجراتے جلس نخلہ کی طرف گزری .... بطن

تخدیل امام الا نبیار علائظ چند محابہ کے ہم او نجر کی نماز ادا کر ہے۔ اللّٰہ رب لعزت نے جنات کی اس جماعت کا رَنْ قر آن نئے ہے ہے اور مجیم دیا۔ قرآن کی آواز میں سے ایسالاً

لنز كا وقت بهو پُرْسكون . . . . ، علاقه جو پُرامن . . . . . پُرْ ها جا رہا جو و آن . . . اور پِرُ مصنے والا جو گھر جوان ﷺ

كىساسها ئامنظى بوگا . . . . كىسانجىپ يال بوگا . . . . .

قرآن کی واز ورصدا ..... آمند کے لال کی زبانِ مقدی سے جنات کو بہت عجیب، دنشین ، دکش اور مؤثر کلی . . . مهرقرآن کا جل ل اور ابیبت ان پر جھاگئی۔ بہت عجیب، دنشین ، دکش اور مؤثر کلی . . . مهرقرآن کا جل ل اور ابیبت ان پر جھاگئی۔ قرن ن مجید نے مورة الاحقاف میں ، س وہ قعد کی منظر کشی فریا تی۔

وَإِذَا صَرَّفْنَا إِلَيْكَ مَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرَّانَ

(احقاف ؛ ۲۹)

اک وقت کو یاد کر و جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا - سب کہ دہ قراک میں۔ . . . . . کہ دہ قراک میں۔

فَلَمَّا حَضَرُونَهُ قَانُوا أَنْصِتُوا

پل جب وہ جنات (نی اکرم ﷺ کے پاک) پنٹے گئے تو (ایک دوسرے سے کھنے گئے اُنھی آئی اُنگی ہے تو (ایک دوسرے سے کھنے گئے اُنھی تو اُنھی تو اُنھی سے قرآن کے اُنھی تو اُن کی تلاوت ہوری ہے تو اپنی وراپنا کل م بند کر دواور فو موش ہوجا قد۔

(بیکلام الله کی فطرت ہے کہ ایک پڑھے تو دومرائے ..... کلا تَحْوَلُ بِهِ لِسَائِنَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ .....میرے بیادے پیمبرا جریل قرآن پڑھے تو آپ اپی زبان کورکت نددیا کریں بکہ توجہ سے سنا کریں۔

جنات کی جماعت کو پہلے دن . . . . . پہلے مرحلہ می میں مجھ آگئی کہ یہ کتاب جو یڑھی جاری ہےا سے فا موتی اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے . . . . . یہ کلام اللّٰہ کی فطرت ° کے خلاف ہے کہ ایک پڑھے تو دوسرا بھی ساتھ ساتھ پڑھے۔ اس لئے امام اعظم ابو صغیدرحمة الله علیه فرماتے میں کدامام قر اَت کرے تو مقتری کو فا موثنی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس کی قر اُت کوسنتا جاہیے ) فَلَهَّا قُضِيَ وَلَوْ اللَّي قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ مچر جب قرآن کی تلاوت ختم ہو تی تو وہ جنات اپنی قوم کوخبر دار کرنے کے لئے اورڈ رانے کے لئے واپس لوٹ گئے ۔قرآن کی تلادت کن کران کے سینے ایمان کے نورسے منوراور و کن ہو<u>تھے تھے</u>۔ قوم كوجا كركيا كما اس لئة الني قوم كه إلى في كر بعدردى اور خرخوا بى كے جذبے سے انہوں نے اپنی قوم کوجی اسلام کی دعوت دی۔ کہنے سکے: يْقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًاأُنْوِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسَى مُصَدِّقًا لِّهَ بَيْنَ يَدَيِّهِ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِينُهِ \_ (احقاف :۳۰) اے ہاری قوم یقینا ہم نے وہ کتاب ٹی ہے جوموکی (علیہ السلام) کے بعد اً آری کی ہے۔ وہ کتاب اینے سے مہل کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے وہ کماب سے دین اور سیدھ رائے کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ (علا مدآ لوی رحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ یہ جن حضرت مولی کی امت میں سے تحاس لئے انہوں نے حضرت موئی کا کام لیا) يَّا قَوْمِنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَأَمَنُوا بِهِ اے ہماری قوم اللہ کے بلانے والے کا کہا ما نو اور اس پرایمان لاؤ۔

سورة جن ملس كيا كها؟ الورة الاحقاف بين جنات لى جما المنا الله بين الله بين المنا الله بين ال

مچروہ اپن توم کے پاک پینچ تو اپن توم سے کہا اِنَّا سَمِعْمَا قُوْاْنًا عَجَبًا

ب شک ہم نے جمیب وفریب قرآن سنا

عَجَبُ كَامطُلُ مِن مِنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن

يَهْدِ يُ إِلَى الرُّشْدِ

وه ایک کتاب ہے جو نیک راه ... راهِ راست کی طرف راہنما أن کرتی ہے يَهُ بِهِ کَي إِلَى الْحَقِّ وَالصَّوابِ .... حَلَّ کی طرف وہ کتاب راہنما أن کرتی ہے۔

اى كوسورة الاحقاف من يَهْدِي إِلَى الْحَقِي وَ إِلَى طَوِيْقٌ مُسْتَقِيمِ

ہے تعبیر کیا گیاہے۔

سامصین گرامی قدرایهان ایک لمحہ کے لئے تھم بنے اور نور یہے کہ جنات کی اس مختری جماعت سے معرف ایک مرتبہ قرآن مجید کی کچھ آیات کو سنا اور آئیس سمجھ مجھ کی کہ قرآن کے زول کا مقصد کیا ہے؟...قرآن کس لئے از اہے؟

اورجمیں آج تک مجھے نہ آئی کہ قر آن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں آج تک یتہ نہ چل سکا کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب کس لئے اٹاری؟

ہم نے اسے صرف کتابِ برکت تجھا .... ہم نے سمجھا یہ تعویذ وں وان کتاب ہے اس کولکھ کر گئے میں لٹکالو .... چوم کرآتھوں سے لگا ہو .... خوشبو میں بسالو .... رئیٹی غلافول میں لپیٹ لو .... قول وقر ارکا وقت آئے تو سرول را ٹھالو ....

زياده سيد مصرائ ك را بنما أي كرنے والا.

میں عرض کر رہاتھا کہ جنات کی جماعت کو پہل مرتبہ و سن س کر بھجہ آتی الہ یہ لنشین اور خوبصورت کتاب . . . . اس لئے اتری ہے کہ لوگوں کو صر و مستقیم ، خل کے راہتے کی راہتمائی کر ہے۔

فأمتايه

بس بم تواس پرایمان سلے آئے۔ وکن نُشوِ ک ہِرَیّنا اَحَدًا

ہم اک قرآن پر اور صاحبِ قرآن پر ایمان لا بچکے بیں اس سے اب ہم پنے رب کے ساتھ کسی کوشر کیے نہیں بنا نمیں گے ۔۔۔۔۔ اس قرآن پر ایمان لانے کے بعد ہم شرک جیسامنحوں کام اور عمل نہیں کر پیجے۔

سامعین گرامی قدر اکپ کن میکے ٹیل اور میں تفصیل سے بیان کر چکا ہول کہ جنات کو قرآن کن کر فررا آمپ کی کہ اس کی جنات کو قرآن کن کر فررا مجمراً گئی کہ اس کتاب کے نزوں کا مقصد ہے بدیت دیتا ...... اور دا جنمائی کر ڈاور مید ھارات دکھا؟!

آگے جنات ایمان کا اقرار کر کے کہتے ہیں وَلَنْ مُشْوِكْ ہِوَ ہِنَا اَحَدُّا اَحَدُّا اَحَدُّا اَحَدُّا

جنات کو پہلے دن تمجھ آگئی . . . . . جنات نے پہلی مرتبہ قر آن منہ تو نہیں پتر میں ریاسہ اور

مل گیا که قرآن لوگول سے منوا اکیا جا ہتا ہے؟ .. بد

قرآن كامطالبه كياسي؟

انسیں مجھ آئی کہ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ لوگوں کی چیٹا نیاں درورسے ہن کررب کے دروازے پرجھکتی چاہئیں۔

جنات مجھ گئے كرقر بن اپنے مانے والول مصمطالبه كر آب كرعبادت و يكار صرف اور

صرف الدرب العزت كى بمونى جا بيداورا لله كى عبادت وتعظيم بين سب تلوقات يرب سرك كومجى شريك اورسانجين بين بنا ؟ جا ہے -

كِتْبُ أَحْكَمَتُ أَيِنَهُ ثُمَّ فَصَلَّتْ مِنْ لَدُنَّا حَكِيْمُ خَبِيْرٌ لِلَّا تَصُدُّوْا الَّذِ الله (هود ١١)

كى الله كے سواكسي كى عمادت مت كرور

یی قرآن کا دعوی ہے۔۔۔۔۔ بی قرآن کا بیغیام ہے۔۔۔۔ بی قرآن کا بیغیام ہے۔۔۔۔ بی قرآن کا مرکزی مقام اعلان ہے۔۔۔۔۔ بی قرآن کا متعمدہ مذعا ہے۔۔۔۔ بی قرآن کا مرکزی مقام ہے۔۔۔۔۔ بی قرآن اکامحور ہے۔۔۔۔ سارا قرآن اک کے گردا گردگھوم رہا ہے کہ ایکا کی نَعْبُدُ وَاللّٰهُ مُخْلِطًا اِیّا کَ نَعْبُدُ وَاللّٰهُ مُخْلِطًا لَیْ اللّٰہِ اِنْ ہِا فَاعْبُدُ وَاللّٰهُ مُخْلِطًا لَهُ اللّٰہِ اِنْنِ ۔ (زمر:۲)

اور کمی جگہ پر فرمایا: فَاعْبُدُ وارثُلَّهُ مُخْدِلِصًا لَّهُ اللَّهِ مِنْنِ \_ (الموئن: ۱۳)

ہادر کو گول کو آئ تک مجھ نہ آسکی کہ قرآن کیا منوانا چاہتا ہے۔
اور جنات کو پہلے دن مجھ آگئ کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے تو حید کی دعوت دینا
اور شرک سے روکن . . . اک لئے انہول نے ایمان کے اقرار کے بعد کہا۔
مرید میں جو دیا ہے میں کا ہوں

وَكَنْ نُشُوِكَ بِرَ بِنَا أَحَدُهُا جم اپنے رب كے ساتھ كى كوجى برگزشر كے نہيں تغمرا كيں گے۔ جنات نے اپنی بات اورانی دعوت كوآگے بڑھاتے ہوئے فرما!:

وَتُعَالَىٰ جَدُّ رَبُّنَا \*

ای جملے کے لئے میں نے پیرماراوا قعہ بیان کیا۔۔۔۔۔ یہی میر ایڈ عال مقصود تھا۔۔۔ بہم نماز کی ٹاکہ میں بڑھتے ہیں۔

وَتَعَالَىٰ جَدُّ كَ..... اور بلند و بالا ہے شان تیری ..... ستبہ تیرا عظمت تیری ..... میں بات جنات کی س جماعت نے کی۔

وَتَعَالَىٰ جَدُّرَ ثِنَا

اور جارے پالنہار کی شان ، مقام اور مرتبہ بلند و بالا اور او نچ ہے۔ اس کی شان اور اس کا مقام کس چیز سے بالا اور ماور اور ہے؟ جنات نے کہا۔

تواب وَتَعَالَى جَدُّكَ كَامِعَىٰ بَوكا .... تیری شان بلنده بالا ہے .... عکومت و قدرت وطاقت میں اور ملک و تعترف میں تو بی سب سے او نچا ہے .... عکومت و افتد ارمین تو بی سب سے بالا تر ہے .... علم و قدت میں تو بی سب سے بالا تر ہے .... علم و قوت میں تو بی سب سے اعلی اور بلند ہے .... تیری شائن اور تیرا مرتبرای بات سے بہت بدند ہے کہ تیراکو آن شریک بو .... سائھی بو ... تیری شان ای بات سے بہت بدند ہے کہ تیراکو آن شریک بو یا اولا د بو .... تیری شان ای سے بہت اور تیراکو آن شریک بو یا اولا د بو .... تیری شان ای سے بہت اور فی میری کو آن بیوی بو یا اولا د بو .... تیری شان ای سے بہت اور فی میں کہ تیراکو آن وزیر یا مشیر بو ....

وَكُلِّ إِلَّهُ غَيْدُ كُ . . . . . مولا "تيريه واكوني النبيل ہے۔

نوری کا نئات کا الدے تو ایک الدے ۔ اس کے مواکوئی محی الداور معبود میں ہے۔۔۔۔ بھی ہرنمازی ہرنماز کی ابتداء میں اقرار کر آہے۔۔۔ وعدہ کر آہے۔۔۔ عہد کر آہے۔۔۔۔ وکلآ اِلله عَیْدُ کُنْ۔۔۔۔۔

یمی اقرار کلمه میں اور میمی الا نبیاء عَدَّیْ کا بیعا کی بی از ارد یمی عهد به شخص اس وقت کر آئے بب وہ دارۂ اسلام میں دائل سر آئے کے لَآ اِلٰهُ اِلَّا الله . . . الأسكر المراول مي و بيناسية قال ساء

یادر کھیے اور ال کی تنقی بالمہ نبی کہ سب اہیں۔ میل مشت او ہے ہوں ا مقصد مملی مبلی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ہر بی او ہو تیفر ہوئے پنی پنی آ مورید مسمی ہیں ایا تیا۔ قرآن مجمد شمادت التا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا تُوجِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّانَا فَاعْبُدُونَ (الله إلَّانَا فَاعْبُدُونَ

ہم نے آپ سے پہلے جتنے سوں بھیجے تھے ان کھارف یمی وی کی تھی کہ میرے سے الدی کی تھی کہ میرے سے الدی کی تھی کہ میرے سے الدی کی تھی کہ وید

مچرقرآن مجید نے سورۃ الاعرف میں درسورۃ بود میں لگ مگ چندا نبیاء کرام (حضرت نوخ ، عضرت ہود ، حضرت صالح درصرت شعیب) کا تذکرہ کیا در ن کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرہ یا کہ ہرنجی نے اپنی پی قوم کو تبدیغ کرتے ہوئے اور پیغ م پہنچ تے ہوئے فرمایا:

أُعِبُّدُ اللهُ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرَهُ ( ) الْعَبُّدُ اللهُ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرَهُ ( ) الله كى عبادت كروتهبار سے ليے الله كے مو الداور كو آنسيں ہے۔

امل الا نبياء كا بيغام مجى بهي تحال سب ابيد كرا ميم السلام كة فريس تشريف لا فيه و سال من خاتم الانبياء الاملالا نبيه مفترت سيد المحد مول الذي التلاثة المنظمة المنظمة

دون وتبلیخ کے پہلے روز کو وصفار کرنے لوگوں کوجن کرکے فرمایا ، فولو الآله الله الله تفلیحوا () اگرفلاح وکا میابی (دنیاد آخرت) کی جاہتے موتو اس کے کا اقرار کر لوگو اللہ کے موال کے کا اقرار کر لوگو اللہ کے مواکو تی بھی کے مواکو تی بھی ہے۔

لَآ اِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ الْمَوْتِ مُكَّرَات

الله كے سوالالد کو فی نہیں ہے شک موت كى تھیاں اور ختیاں تو ہوتی ہیں۔

اپنے اور طاری بونے والی موت کی تلخیال اسم بست پیری جاہتے ہیں کہ دو گواللہ کے سواالا کو ٹی نہیں ہے .... اگر اللہ کے سواکو کی اللہ بننے کے لائق ہو آتر یقیناً میں

Company of the Company of the رجرية للطالمين جومون المسترم من بالمائت عومان الأرباسامي و آل جو مول ، الشين صاحب مو ان جو مول الشيخ المت المساح مرة أن مو مون الله من مب سن الله الله و أوا أله الأمون الله الله الله الما جو مون درور در بين المركام مي الوسول المركان جو مون المركان جو مون المركان الم ب بلوگوا اگر لفریئے علاوہ کوئی اور ہے کے لائق ہو آتا ہو مائیں ہوتا ۔ مجمور پر مهوت کی تلخیول کا داری جو آن بات کی دینل ہے کہ افدائے سو میں معی ایسیس .... اگریش له سمآنو آن موت کی تنجیاں محدید طالبی به موش میر بدیوش م نے كامقصد به بتے كەنمازى برنمازكى ثامين كتابت وكلآ إله عيموك . . . . مولاتیرے سواالا کوئی تیں .... پیکستا تھے اور علی ہے . اور پیکسد ب کو ا تناعزيز اور پياراب كه تمام انجياه كرام كودييا بين منه ث كرينه كي غرض و نايت يجي كليه ہے اور مام الانبیا مشتی نے بوت عناه ہوئے کے بعد دعوت وہلنے کے میلے ان ک كليكوني فرماء اور مير زندكى كے حرى دن ير يى عادن فر عاد خود اللّه له ين شهادت دي وَلَا إِلٰهُ غَيْرُك . . . . يَكِم تَهُ مِنْ اللّهِ ضروری ہے کہ خوداللّہ رب الغربة الله اس کی شیادت و کو ہی ہ کی ہے۔ قرآن مجيد مجيد مين ارشاد موماً ہے۔ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَّبِكُةُ وَأُولُوالْمِلْمِ قَالِما بِالْقِلْعِظِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِّيرُ الْحَكِيْمِ ﴿ آَلَ اللَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِّيرُ الْحَكِيْمِ گواہی دی اللہ نے کراس کے سوالہ کو ٹی نہیں۔ یہ گواہیال کہاں دی بیں؟ . ، تورات میں ، سجیل میں ۔ زبور میں . مصحب موتئ میں . . مسحف ایراہیم میں . .

الم بخاری رحمة الله علیہ نے شیعی کامعنی کیا ہے بیتن اللہ نے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے اور قرآنِ مجیدیں بھیمسئلے و بیان فرما یا اور واضح کیا ... کتب سابقہ میں بھی اور قرآنِ مجیدیوں بھیآپ قرآنِ مجید کا مطالعہ فرمائیں .... قرآنِ مجید کوغور اور تد بر سے
پڑھیں .... آپ ومحموں ہوگا کہ قرآن کی ہر ہر سورت میں ... اور ہر ہر صفحے پر اللہ
کی شہادت اور اللہ کا بیان موجود ہے کہ میر سے سواد و مراکوئی اللہ بننے کے لوئی ہیںایک جگہ ارشاد ہو آ ہے

وَ إِلَّهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ ( ) اورتهارامعبود صرف ايم معبود ہال كے سواكونى اور معبود اور النهيں ، برا ا مير بان انتهائى جم كرنے والا ہے (البقرون ١٦٣)

الم يتنبر (١٦٣) مي الله رب الفرت في بالوبيت ومعبوديت بعظى وطأل دية بوق والأل الم يتنبر (١٦٣) مي الله رب الفرات في بالفرات في بالفرات المراف المال المراف المال المراف الم

يدوعوى بيش كرف كے بعد كەمىر ب سواكوتى بھى الدادر معبود بنے كے لائى نہيں

ے،الله ربُ الغرّت نے ساتھ ہی عقلی دلائل کی بارش برسا کراینے دعویٰ کو ثابت اور واضح فرما يأسهيه

صرف اور صرف میں بی الر بول ، اس لئے کہ میں بی جیشہ زندہ رہنے والا بول يل بى ايما بول جهاند فيندآنى ما ورزاوكم آنى ب ز مین و سمان کی ہر ہر مشے میری مکتبت ہے اور میرے قبضة قدرت میں ہے میرے سامنے کسی کی جرائت و طاقت نہیں کہ میری ا جازت کے بغیر میرے سامنے لب کھول سکے۔

میں ہی ایسا ہوں جو ماضی ، حال اور مستقبل کے حالات کو جا نیا ہون . . . میں ہی عالم مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ بول .... الكون اور يجيلول كے مالات كو جائے والأ . . . ميل بي عالم الخيب بول\_

میری قدرت وطاقت زمین وآسان میں وسیع ہے۔

مجھے زمین وآسان کی حفاظت تھکا تی نہیں ہے۔۔۔۔ میں ہی بلند و بالا اور عظمتول والانهول.

ميرالله رئ الغرت في سورة آل عمران بن شباوت دي\_ أللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ( آلِ عمران: ۲) اللهكيسواكوئي الداورمعيونيين

مدوع كابيان كرف ك بعد الله رب الزرت فرمايا: ين ال ليے الد ہوں كدين جيشه زندہ رہے والا ہول . . . ميرى زند كى كى ند ابتداء ہے اور ندائباہے . . . میں ایساز ندہ ہول جس پر میں موت نہیں آئے گی۔ میں خود مجی قائم ہوں اور ساری دنیا کوقائم رکھے ہوئے ہوں۔

میں اس لیے معبود ہوں کہ عالم الغیب ہوں . . . . . رمین وآسان کی کوئی چیر

محدمے پوشیدہ اور فی زیل ہے۔

میں اس لیے الز اور معبود جول کرقا در اور مختار جول . . . مال کے عیث میں ہے کا تصویریں بنانے والا میں جول . . . . . دلائل دیئے کے بعد فرمایا: لَا اللّٰهَ إِلّٰا هُوَ اللّٰهِ کے موالا کوئی نہیں۔
هُوَ اللّٰهِ کے موالا کوئی نہیں۔

عَ إِلَى صَحَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ قَرْآنِ جَهِدِ مِن الكِمتَام رِاللّهُ رَبُ الوَّرَت نَهُ الْهُ صَفَاتَ اور كَم لات كاتَدُ كَره فرما يا ور بار بار فرما يا عَ إِلَّهُ مَعَ الله كيا الله كيما تعاكونَ اوراله اور معود مجي بهر مازى برنمازى برنماز مين الله عالك سے كمتا ب وكر الله عَدْرُكَ مولا! تير ميسواكونَ الأنبيل ماللة عَدْرُكَ مولا! تير ميسواكونَ الأنبيل م

آئية ذراال مقام كود يكهية إن:

أَمَّنُ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَ آنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ
مَا أَنْ نَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا كَانَ لَكُمْ إِنْ
مَا أَنْ فَأَنْ بَنْنَا بِهِ حَدَا إِنَّى ذَاتَ الْبَهْجَةِ مَا كَانَ لَكُمْ إِنْ
تُنْبِتُواْ شَجَوَهَا عَالَهُ مَعَ اللهِ
عَلَابَلُ وَتُو اللهَ عَعَ اللهِ
عَلَابِلُ وَتُو اللهَ عَلَى اللهِ
عَلَابِلُ وَتُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ
اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اللهرب الغرب من بات كويسين رفيم نبين فرما إلكه بات كواسك يزحايا

اَ مَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارً وَجَعَلَ خِلَالَهَا آنَهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَامِي وَجَعَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

بلاکس نے بنایاز مین کو تھیر نے کے لائق (بینی ساکن و ثابت نے ہتی ہے نہ دُولتی ہے) اور اکے زمین کے درمیان نہری جاری کر دیں اور دکھے زمین کے تفسیمر نے کو پہاڑ کے بوجھ اور دوسمندرول کے درمیان روک اور پردہ بنایا (ایک وریان روک اور پردہ بنایا (ایک وریان میں ان میں ان میں ان کی ایک درمیان میں ان کے درمیان میں نہیں)

(بيرسب كام كرتے والا ميں ہوں) كيا الله كے ساتھ كوئى اورال بھى ہے؟ الله دئ الغرت نے اپنى مفات كا تذكرہ كرتے ہوئے فرمايا:

اَ مَنَ يُجِينُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاةً وَ يَكُشِفُ السَّوْءَ وَ مَنَ اللَّهِ وَ مَنَ اللَّهِ وَ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ مَعَ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اللهرب الغرب في الخرب في الوجريت كومزيدوا منح فرمايا:

اَ مَنْ يَهُ إِنْكُمْ فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْوِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُوا بَيْنَ يَكَى دَحْمَتِهِ أَوَالْهَ مَعَ اللهِ ( نهل: ١٣) الرِّيَاحَ بُشُوا بَيْنَ يَكَى دَحْمَتِهِ أَوَالْهَ مَعَ اللهِ ( نهل: ٣٠) بما كون ہے جوتم كوراه دكما آئے فظى اور ترى كا ندهرول ميں اوركون برائيں چلا آئے فو خرى دينے والى الى رحمت (بارش) سے پہلے؟ كيا الله تعالى كے ماتحوكوتى اورالدا ورمعبود ہے؟ الله تعالى في اس مغمون كواور كھارا! سبحان الله \_

اَمِّنَ يَنْدَوُّ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيْدُهُ وَمَنْ يَّرَزُّ فَكُمْ مِنَ السَّبَآءِ وَالْأَرْضِ ءَالْهُ مَعَ اللهِ

بھر کون ہے جو پہلی مرتبہ بنا آ ہے بھرائ خلیق کود ہرائے گا؟ ... بھدا کون جمہد سے اس میں میں اس میں اس میں استان میں کا استان کا اس

ہے جو جمہیں آسان اور زمین سے روزیال فراہم کر آہے۔

(بيسب كيه كرنة والامين جون) كيا الله كما تهكوني اورالداور معبووب؟

عا فطابنِ كثيردهمة الله عليه فرمات بين كرة إلّه مَعَ الله سي مقصوديه بها ما ہے كه ... بيرسب كچير بين نے بهايا ہے ... ہر چيز مين نے پيدا كى ہے ... ہرايك كى

يكاركوسفنے والا ميں بول . . . جمبارار وزى رسال ميں بول . . .

کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہتی بھی ہے جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو؟ ... ہرگز نہیں ۔ کوئی ایسانہیں جس نے کچھ بنایا ہو یا اسے کچھ اختیار ہو... ایک طرف میں ہوں جس نے سے کچھ بنایا مود سری طرف تیں ہوں جس نے سب کچھ بنایا مود سری طرف تیں ہوں جس نے سب کچھ بنایا مود سری طرف تیں؟ کیا تنہار ہے معبود جو کسی نے کچھ بھی نہیں بنایا ... . . تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تنہار ہے معبود جو کسی چیز پر قادر نہیں اس اللہ کی طرح اللہ ہو سکتے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے؟

مورة صافات من الله ربّ الغرمة في ارشاد فرما يا:

وَالصَّافَاتِ صَفًّا

فتم ہے صف با تدھنے والول کی۔

مرادوہ فرشتے بیل جوعبادت کے لیے اللہ کے آگے مغیں باندھ کر کھڑے ہیں .... یا مرادوہ انسان ... یا مرادوہ انسان بیل جونماز کے لیے اللہ کے ایک منسان کے لیے منسان کے لیے اللہ کے لیے منسان کے لیے اوٹی مبیل اللہ کے لیے منساندی کرتے ہیں۔

فَالذَّاجِوَاتِ ذُجُوا مِهِرَتُم ہے ہِ مِن طرح ڈاشنے والوں کی۔ مرادوہ فرشتے ہیں جوشیطا نول کوڈانٹ کر ہمگاتے ہیں۔ فَالتَّالِیَاتِ ذِکْرًا

مپرتشم ہے ذکر اللہ کی تلادت کرنے والوں کی۔

مراد وہ فرشتے ہیں جواللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہیں . . . جواللہ کے احکام سننے کے بعد آہیں بادر کھتے ہیں\_

> ان فرشتوں کا بیرحال کواہ ہےاور شہادت دے رہاہے کہ: اِنَّ اِلْهُکُمْ لَواحِدٌ یَقِینَا تَم سب کا الدادر معبودا کی ہی ہے۔

مسكّر الله ما مندروح المسكرة حيد كومار دين كي روح قرار ديا گيا ہے...

یُنَوِّلُ الْمَلَیِّکَةُ بِالرُّوْجِ مِنْ اَمْدِةِ عَلَیْ مَنْ یَّشَاءَ مِنْ عِبَادِةِ اَنْ أُنْدِرُوْا اَنْهُ لَآ اِللهَ اِلَّا اَنَّا فَا تُقُوْنَ (نحل: ٢) وی الله ا آرآ ہے فرشتوں کے ساتھ روح (وی) کے جس پر جاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کتم لوگوں کو آگاہ کر و کرمیر سے علاوہ اور کوئی معبوز نہیں، پس تم جھی سے ڈرو۔

یہال رون سے مراد کیا ہے؟ . . . آگے آئ مفسرہ لاکراس رون کی وضاحت و تفسیر کی گئی ہے کہ وہ رون بیہ کہ لوگول کو یہ پیغام سناتے . . . اس کا نتات کا میں اللہ اکیلائی اللہ ہول اور میر سے مواکوئی دومراالذاور معبود بننے کے لائین ہیں۔ اکیلائی اللہ ہول اور میر سے مواکوئی دومراالذاور معبود بننے کے لائین ہیں۔ یا در کھے مسکہ تو حید دین میں ہمٹر لہ رون کے ہے ۔ . . . . جس طرح جسم کے یادر کھے مسکہ تو حید دین میں ہمٹر لہ رون کے ہے ۔ . . . . جس طرح جسم کے

کے روح کا ہوما ضروری ہے اور روح کے بغیرجم کمی کام کانہیں .....ای طرح تو حید تمام کانہیں .....ای طرح تو حید تمام کانہیں اور اس الحد کی جان ہے اور تو حید کے بغیرا عمال صالحہ ہے کار اور دائیگال ہیں۔

اس کے بعد اللہ دبُ العزت نے سورہ کل کی چودہ آیات میں اپنی الوہنیت و معبودیت برعقلی دلائل ڈیش فرمائے ہیں۔

> دلائل دینے کے بعد اللہ تعالی نے دوسرارخ بیان فرمایا: میں نے توہر ہر چیز کو پیدا فرمایا اور میر سدسوا جن جن کوتم پکارتے ہو لایٹ نُفلُقُونَ شَیْنًا وَ هُمْ یُخْلَقُونَ (منحل: ۲۰) انہوں نے کچر بھی پیدائیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اُمْ وَاتَ عَیْرُ اُحْیاً یَا

> > جن کوتم پيکار تے بووه مرده بيل ، زنده نيس . . .

وَمَا يَشْعُرُونَ إِيَّانَ يَبْصُونَ

(تم کہتے ہودہ تمبارے مالات کو جانتے ہیں.... جمہارے آئے کو اور تمباری نذرونیاز دینے کو جانتے ہیں)...ان کو اتنا بھی علم ہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھاتے جا کیں گے۔

منگیجه الله دختار مین جول، جب بارش برسانے والا میں جول ... کہ جب فالق و رازق اور ما لک وختار میں جول، جب بارش برسانے والا میں جول .... چو پائے مازق اور ما لک وختار میں جول، جب بارش برسانے والا میں ہول .... چو پائے میں میں نے پیدا فرمائے .... سورج و چاند اور ستارول کو مسخر کرنے والا میں ہون ... اور جب تمہار ہے مغبود عاجز و محتاج بیل تو متجبہ یہ لکا کہ:

إِلْهُكُمْ إِلَّهُ وَّاحِدٌ

تم مب كاالداور معبود صرف اور صرف أكيلا الله بـــ

قران كا اختنام الله دب العزت قرآن جيدي سب سے زياده اپنی لوجيت اور معبوديت من الله دے دے كريہ لوجيت اور معبوديت كا تذكره فرمايا ..... انداز بدل بدل كرمثالي دے دے كريہ حقيقت واضح كى كه مير سے موا الذكو أنهيں ... مختف دلائل دے كريہ بات مجمائى كه كرانة الله الله

ميمى قرما إ:

فَاعْلُمْ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللهِ پُن آو جان كِ أَلَّهِ كَاللهِ كَاللهِ وَلَيْهِي.

رئيس المفسران موالا احسين طلى رحمة عليه فاعلمة أنّه لآ إلله إلا الله كامعنى كرت بين المجدك إله ولا إلا الله كالله الله كرت بين المجدك إله ولا إله ولا الله كل الله كل مرين لكا آب .... لآ إله والله وظف إلا الله كل مرين لكا آب .... لآ إله والله والله والله كل مرين لكا آب .... لآ إله والله الله ك ذكر ك له تغت وارجلي ذكر منعقد كر آب .... مراوكول كو إلا كا مفهوم نين با آب

إلله وه ہموماً ہے جو عالم الخيب ہو ..... پكارنے والے كے حالات كو جا تا ہم ..... إلله وہ ہموماً ہے جو متعرف فی الا مور ہمو... مالك و مخار ہمو... ، مخاركل ہمو... إلله وہ ہموماً ہے جو فائيانه بكاري متناجو۔

ای لیے صرت یوس علیدالسام نے کہاتھا لاَ اِلْهُ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ

تیرے سوا میری نیکار کو... مچھلی کے پیٹ کے اندر سے سننے والا دوسرا کوتی نہیں ...ادراک و کھا درمصیبت کوٹالنے والا تیرے سواا ورکو آنہیں۔ - تنصیل کے لیے ''خطبات بندیالوی'' جلداؤل کا مطالعہ فرمائیے ) قرآن مجید میں اس مسئلے کو بار باراور کرار کے ساتھ بیان فرمایا . . . . . . اور سخری صورت میں میرفرمایا:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إللهِ النَّاسِ مِن بِاه مِن آيا بول السالله رب العزت كى جوسب لوگون كا بالنها راور ما لك و مخار بهاور جوسب لوگول كا اله به . اى بات كا اقرار اور عهدا يك في ازى ثار شق بوئ كريا به وَكُلْ إِلَهُ عَيْرُكُ

آئے آخر میں ایک مرتبہ پھر ثنا کا ترجمہ ل کر دہرالیں ..... میرے ساتھ ساتھ پڑھے گا۔

مُبِّحَانَكَ اللَّهُ مَّ وَبِحَبِّدِكَ إِلَى بَوَالِمَالُوا فِي فُوبِول كَمِاتِمِ وَبَهَا اللَّهِ الْمُ اللَّه وَبَهَا دُكَ اللَّهُ الدِرِكِنَ والاسهام تيرا وَتَعَالَى جَدُّكَ اور بلندو بالاسهانان تيرى وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ اور تير معالاوه الدُولَ نَهِين وما علينا الله البلاغ الهبين

بانجوين تقرر

## سورة فاتحه

نَحْمَدُهُ ۚ وَ نُصَلِّي عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَّآءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اللَّهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ ﴾ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ - بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّجِيْمِ - فَإِذَا قُرَاتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِيِ الرَّجِيْمِ سامعین گرامی قدر! گذشته جارخطبات میں بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے شامیں بڑھے جانے والے کلمات کا ترجمہا ورتغیر کو بیان کیا ہے۔ ثاکے بعد چونکہ نمازی نے قرات کرنی ہے.... سورت فاتحداوراس کے ساتھ کوئی مورت یا مورت کی تمین چھوٹی آیات .... یا کسی مورت کی ایک بڑی آیت تلاوت کرنی ہے۔۔۔۔۔ اور قرآن مجید میں اللّٰہ رب العزت کا ارشاد للْه گرامی ٤ كَ فَإِذًا قُرَأْتَ الْقُرْأَنَ فَاسْتَعِدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظُنِ الرَّجِيُّمِ كَ جب قرآن کی قرأت کرنے کا ارادہ ہوتو قرأت سے پہلے توڑ ذلینی اُعُودہ باللہ مین الشَّيْطُنِ الرَّجِيْجِرِ لِرُحالِ.... قرآن كى تلاوت شروع كرنے سے يہنے شيطان مردود کے دموسول سے بہتنے کے لیے . . . . . اور شیطان مردود کی دخل اندازی ہے محفوظ رہنے کے لیے اللہ دب العزت کی پناہ میں آجا ؤ . . . . . اللہ دب العزت کی ذات كوابينے اور شيطان كے درميان ڈ حال اور آئر بنالويہ حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه كيت بيل كه: انَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا كَانَ يَقُولُ فَبْلَ الْقَرَأَةَ أَعُودُ بِاللهِ

مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيِّمِ (مصف عبدالزراق من ۸۱، ۲۰، ۲۰) ني كريم عَنَظَمُ قرات سي پَهِا أَعُودُ بِالله الخ رُ صصف م

ا کیس حابی حضرت اسودر منی الله عند کہتے ہیں کہ امیر الومنین سیدیا عمر فاروق رضی الله عنه نماز الله اکبر کے ساتھ شروع کرتے تھے، پھر شاپڑھتے تھے (سبعہ کانک اللّٰہ ﷺ الخ ) مجراعوذ باللّٰہ یڑھتے تھے۔

ا بیک مسکلہ ایماں پرایک مسئلہ یا در بھی کر ناکے بعد اُعود یا باللہ اللہ اہم پڑھے کی پڑھنے کی پڑھنے کی پڑھنے کی پڑھے گا یو اسکیے نماز پڑھ رہا ہے ۔ . . . . منعقدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس پر سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد دوسری سورت کا پڑھنا ضروری ضروری نہیں کیونکہ اس پر سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد دوسری سورت کا پڑھنا ضروری نہیں (مام کے جھے منعقدی کو قرات کرنی جانبیہ یا خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو سنتا جانبیہ ،اس پر گفتگوانشاء اللہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کروں گا)

مسلمان کے دو دمن اسلمان خس کے دمن دوطرح کے ہیں...

... أيك وشمن ظاهري بي يعني كقارومشركين أوردومراوشمن بيطان!

مشرک اور کا فرایہا دشمن ہے جو قلاہری ہے۔۔۔۔۔ نظر آتا ہے۔۔۔۔۔ اس شمن کے ساتھ جنگ کرنے کا اوراڑنے کا محم دیا گیا۔

اک دشمن کے مقابلے میں مسلمان مارا گیا تو شہادت کے مرتبے پر قائز ہو جاتا ہےاور فالب آجائے تو فازی کہلا آہے۔

مسلمان كادوسراد من شيطان بهد .... ارشادر بانى به:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُّوْ مَبِينَ ( ) بِ ثَكَ شِيطَانِ تَهِاراوا مِنْ اور كَمَا وْمُعَارِثُونِ بِ

گر شیطان ایبادیمن ہے جواندان کونظر نہیں آ آ اور چھپ کر وار کر آ ہے ۔۔ اس کے ساتھ ڈو یدواور دست بدست جنگ نہیں ہو سکتی ۔۔ اس کے ساتھ آ سے سامنے معر کہ نہیں ہوسکآ ۔۔۔۔ اس لیے ختم دیا گیا کہ جب بھی نے کا کوئی کام کر کا چاہو، ۔۔۔۔ جتی کر قرآن مجید پڑھنے کا ادادہ ہو ۔۔۔ تو نی کے کام سے پہلے اور خلاوت قرآن سے پہلے پڑھ لیا کرو آ عُود یا بلاہ مین الشّینطی الرّجیدیہ خلاوت قرآن سے پہلے پڑھ لیا کرو آ عُود یا باللہ مین الشّینطی الرّجیدیہ کہ میرے مولا! شیطان جو میرا کھلا دیمن ہے، وہ پوری کوشش اور محنت کرے گا کہ میں اس نیک کام سے باز رہوں ۔۔۔۔ یوہ خبیت طرح طرح کروں کروں کرواب کے بہائے عذاب بن جاتے ۔۔۔۔۔ وہ خبیت طرح طرح کے وہوسے ول میں ڈالے گا ۔۔۔۔ مواج یہ ان مجمود دکے شرسے تیری پیاہ میں آتا ہوں ۔۔۔۔ اور

تيرى حفاظت كحصاري آبول يوميرى حفاظت فرما

یادر کھے شیطان انسان کا ایساد تمن ہے کہ اگر مسلمان اس کے وار سے نکے جائے اور اس پر فالب آجائے قودہ جنت کی آبدی اور دائی تعمتوں کا حق دار تھم آہے۔ اور اگر خدانخوستہ مسلمان مخلوب ہو جائے اور شیطان اس پر فالب آجائے تو مجر

وه مسلمان مردودا ومستحق لعنت بهوجا بأبيه

ال ليے سائے آنے والے اور نظر آنے والے دشمنوں ( کھار وسٹر کين) مع جنگ اور جہاد کر گا ہے اور شیطان چونکہ جمارا ابیادشن ہے جو نظر ہیں آتا ۔ . . . . وہ سائے آکر وار نہیں کر آ ۔ . . . . اس لیے تم اس سے دست پرست جنگ ہجی نہیں کر سائے آکر وار نہیں کر آ ۔ . . . . اس لیے تم اس سے دست پرست جنگ ہجی نہیں کر سکتے ہو ۔ . . . . . لہذا شیطان کے وار سے بہتے کے لیے میری پناہ میں آجا و . . . . . . میری مناظمت میں آجا و اور مجھے ڈھال بالو . . . . میرتم اظمینان سے تنگ کے اعمال میری حافال سے تنگی کے اعمال

کرتے رہو۔۔۔۔۔اب شیطان کی جنگ تمہارے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ ہوگی واور میں اللّٰہ رب العزب تمہاراوفاع کروں گا، وہ تمہارا کھے بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ عام لوگول كاتو كما كهتا. . خودام الانبياء التي التي التي اي كان مجيد من محمد ما كيا: وَامَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيِّطْنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيِّعٌ (اعراف:۲۰۰۱) اوراً گرائب کوکوتی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی بیاہ طلب سيجيح بـإثنك وه) هرا يك كي يكاركو) سننے دالا اور ( ہر چيز كو ) جانے والا ہے شیطان کھلا دشمن ہے ہے ہے توروز روثن کی طرح واضح ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دھمن ہے، وہ ہرموتع ومقام پر ... اور ہروقت اس کوشش اور سعی میں مصروف ہو آہے کہ میں انسان کو ضلالت و گراہی میں ، اللّہ کی یا فرمانیوں میں ادر گنا ہول کی دلدل میں اس طرح پھنسا دون کہ کہ کوشش بسیار کے باوجود اور ہوری مِدوجِهد کے باوجود، وہ وہال سے نہ نکل سکے .... اس کے لیے وہ ہر طرف سے حملہ آ در ہو آہے .... ہرچھوٹے بڑے پر وارکر آہاور ہرایک پرایا جال پھینکآ ہے۔ شیطان کو جب در بارالتی ہے ذکیل کر کے نکالا گیا اور وہ راندہ درگاہ ہوا . . . اس ئے ای دن الله رب العزت کوللکار تے ہوئے اور سینے جوئے کہا: فِبَآ أَغُونَيَّتِي لَا تُعُدَّنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْم (أعراف:۱۱) میں جسم کھا کر کہتا ہول کی میں تیرے بندوں کے آگے تیری سیدھی راہ پر دھر ہار کے بیٹھ جاؤں گااور تو نے جو بچھے محراہ اور ذکیل کیا ہے ،اس کا بدله مین آدم اوراس کی اوالا دسے لول گا۔

یہ کن میں ہے کہ ہر طرف سے ہر ممکن کوشش کر دل گا کہ بیصراط متنقیم سے ہٹ جائیس اور میر تیرے باغی اور مافرمان بن کرمیرے سماتھ دوز ٹے کا ایندھن بن جائیں۔

مجر بزے یفتین اور وٹو ق سے کہتا ہے:

وَلَا تَجِدَا كُنَّرُهُمْ شَاكِرِيْن-

یہ تیری دی ہوئی روزی کھائیں گے.... تیرا ہزل کردہ پان تک کے ۔۔۔۔ تیرے آسان کے شامیانے کے ۔۔۔۔ تیرے آسان کے شامیانے کے بیجے رہیں گے۔۔۔۔ تیرے آسان کے شامیانے کے بیجے رہیں گے۔۔۔۔ تیرے مورج کی کرنوں سے مستغیض ہوں گے۔۔۔۔ تیرے چاند کی شنڈی شنڈی روشی پائیں گے۔۔۔۔ فصلیں تو اتحات گا اور پھول تو مہکاتے گا ۔۔۔۔ اولاد کی نعمت سے تو نوازے گا۔۔۔ بارشیں تو برساتے گا ۔۔۔۔ اولاد کی نعمت سے تو نوازے گا۔۔۔ بارشیں تو برساتے گا ۔۔۔۔ والی کی تجوریاں تو بحرے گا ۔۔۔ بخر شیک نوسی میرانے کا کہ دوائت سے ان کی تجوریاں تو بحرے گا ۔۔۔ برساتے گا

اولادِ، وم میں سے اکثر وں کوتو شکر گزار نہیں پائے گا . . . . سید یا این عباس رضی الله عنها نے شاکیہ بنن کامعنی میں جیل بنن کیا ہے . . . . . یعنی ال میں سے اکثر لوگوں کو میں شرک میں جنلا کروں گا۔ (خازن: ص ۱۷۸، ج:۲)

قرآن مجید نے ایک دوسری جگه شیطان کے اس چیلنج کواس طرح ذکر فرما یا:

وَقَالَ لَا يَنْحَذَنَ مِن عِبَادِ فَ نَصِيبًا مَّفُو وَضًا (نسآء: ١٨١)
اور شيطان نے کہائيں تيرے بندول سير مقررشده حصد الحرر بول گا۔
نَصِيبًا مَّفُو وَضَّابِ بِعِضَ مَعْسِ بِن نے جَبْنِيول کا وہ کو شراد ليا ہے جَبْبِيل شيطان مُراہ کر کے اپنے ماتوجہم میں نے جائے گا، اور بعض مفسر بن نے نَصِیبًا مُفُو وَضَّا ہے وہ نذرو نیاز مراد لی بی جومشر کین اپنے مشکل کشاؤل کے ام پردیے مِنْ وَصَنَّا الله کے ام پردیے بیل ہے۔

مبهالا مملد سبد ما آدم بر النيطان في الدرت العزت كوليني كياتو براس بر منها الا مملد سبد ما آدم بيراس بر منها مدار ما ورامال حوا بر منل درآ مد بحى كيا اور ابا ببلا وار اور ببلا مملد سيد ما آدم عليه السلام اور امال حوا بر كيا و جنت مي داخل فرما يا اور كها بهال خوشكوار كيا و جنت مي داخل فرما يا اور كها بهال خوشكوار زندگي كر ارو . . . . . بر جزيا فراغت مي نفع المعاق . . . . . بر جزيا فراغت

كَفَاوَ.... لَكُن وَلَا تَتَقَرَبًا هَذِهِ الشَّجَوَةُ ال درخت كَ تريب بحى نه ما ما مهل كفا اتو دوركى بات بهر

اب شیطان نے پہلا واراور پہلا تملی سیدیا آدم علیہ السلام پر کیا اورا سے موقع ملاتواں نے امال حوا کو بہلا کا اور پہلا کا تروع کیا ... فَوَدُوسَ لَهُمَا الشَّيطُنُ الْعَرف اللهُ الله

حضرت أدم عليه السلام في كبالمحصة معلوم بين -

کہنے لگا،اس کیے منع کیا ہے کہ جواس درخت کا پھل کھ لیآ ہے،وہ فرشتہ ہو جا یا ہےاوروہ بمیشہ بمیشہ کے لیے اس جنت میں رہے گا۔

مچرفریب اور دھوکے سے اور قسمیں اٹھا اٹھا کر آئیں پھل کھانے کی فرف مآل کر دیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کہنے لگا ھذیاۃِ الشّبخرۃ ہے جس مشار الیہ ورضت کے پھل کھانے سے روکا گیا ہے تم اس سے نہ کھاؤ ، اس کی جنس کے جودو سرے درخت ہیں ان سے کھا لو۔ (قرملی)

شیطان نے آدم علیہ السلام کو ورفلانے کے لیے سنہری اور رنگین جال پھیکا اور سیدیا آدم علیہ السلام نے بیسوچ کر کہ اللہ کے ہام کی جموئی قتم بھی کوئی کھا سکتا ہے اس کے قریب میں آگئے۔

سأمعين گرامی إذراسوچية توسی جومردوداورلعین سيدا آدم اورال حواکو ورفلانے کی کوشش کر آئے ... جوایا پرفریب جال ان پر پھینک رہاہے ... جوائیا پرفریب جال ان پر پھینک رہاہے ... جوائیا پرفریب جال ان پر پھینک رہاہے۔ جوانبیں جنت سے نکلوانے کا سب بن رہاہے ، وہ ہم جیسے گنہگا رول کو کیسے معاف کرسکا ہے۔ ۔۔۔۔۔ اس لیے حکم ہوا کرنماز میں قرائت شروع کرنے سے پہلے اس لعین کے سے بہلے اس لعین کے وسووں اور اس کے جال سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آجا ؤ۔

سبیدیا ایرا بیم علید السلام پر حمله آپ صرات نے قرآن مجدی ایان
کردہ یہ وہ تع کی بار سنا ہوگا کرسید گا براہیم علید السلام خواب میں اللہ رب العزت کا بحم
پاکرا پنے اکلوتے بیخ اور بڑھا ہے کی اولا دسید گا آسٹیل علیہ السلام کو ذرح کرنے کے
لیے تیار ہوگئے بعض آریخی اور تغییری روایات میں آ آ ہے کہ اس موقع پر شیطان سب
سے پہلے صفرت اساعیل کی والدہ محتر مرسیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے ہائی پہنچا اور آسیں
بھسلانے اور ور فالا نے لگا کہ بچھے معلوم ہے کہ صفرت ابراتیم اپنے جیٹے اساعیل کو ذرئے
کرنے کے بیے اسے بیار کر ور بیٹے کی محبت
اور ماں کی ممتا کا دولا کر آبیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگا۔

مرسیرہ باجرہ کوئی معمولی یا عام عورت تو نہیں تھیں . . . . . خبیل اللہ کی روجہ محتر مداور ذبیج اللہ کی والدہ ما جدہ تھیں ، جواب میں شیطان سے کہنے آگییں:

یة ایک اساعیل ہے۔۔۔۔۔ اگر سواساعیل مجی ہوتے تو میں اللہ کے مقدس کام پر فداا در قربان کر دیتی۔

یباں سے نامراد، فاسراور ذلیل ہو کر حضرت اعالیل کے پاک پہنچا اور کہنے لگا تیرا باپ خواب د مکھ کر تیرا گا کا شام پابتا ہے . . . . . کہتا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ سامیل کی قربانی دو۔

كها. الكوماييًا وربرها في كاسهاراءاسي ذرع كررب مو؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام تیوں مرتبہ سات سات کنگریاں مار کر شیطان کو ہمگا

رہ ابل اور کہر رہ جی ۔ ۔ ۔ ۔ اساعیل او میرا بیٹا ہے، بھے معلوم نہیں کل اللہ

رب العزت نے میری جان کی قربانی ما گئی تھی تو ہیں نے بلا چون و چرا آپ گ میں

چھلا تک نگا دی تھی ورا آسان کے فرشتوں تک کو جیران کر ویا تھی ۔ ۔ اگر آخ میر رب عطا

کردہ بیٹے کی قربانی ما نگتا ہے تو میں خوش ولی سے اس کے لیے بھی تیار بول (مظہری)

جس لعین نے سید تا ابراہیم جیسے حنیف اور مسلم کو معاف نہیں کیا اور جس مردود

نی تیفہر کی ہیر کو ورغلانے کی پوری کوشش کی ۔ ۔ ۔ ، اور جس خبیث نے حضرت

اساعیل پر جال سیسینے میں کی نہیں کی ۔ ۔ ۔ وہ لعین جسے اور آپ کو معاف کر دے

اساعیل پر جال سیسینے میں کی نہیں کی ۔ ۔ ۔ وہ لعین جسے اور آپ کو معاف کر دے

اساعیل پر جال سیسینے میں کی نہیں گی ۔ ۔ ۔ ۔ وہ لعین جسے اور آپ کو معاف کر دے

گا؟ ۔ ۔ ۔ ۔ اس لیے حکم دیا گیا کرنماز میں قراء مت شروع کو نے سے پہلے شیطان کے

وسوے ، فریب وردھوکول سے میری پیاہ اور حفاظت میں آبا۔

سید ما الیوب علیه السلام پر تمله الله رب العزت نے سید ایوب علیه السام پر تمله الله رب العزت نے سید ایوب علیه السام پر تمله الله منصب پر فائز فرمایا اور السام پر برافضل و کرم فرمایا تھا، نبوت و رسالت کے بلندو بالا منصب پر فائز فرمایا اور اس کے ساتھ دنیا کے وسائل او راسیاب بھی وافر تعداد میں عظا فرمائے . . . زرخیز ربینی ، ال کے ساتھ دنیا کے وسائل او راسیاب بھی وافر تعداد میں عظا فرمائے اور لاکیاں ربینی ، ال جائے کے لیے آبیوں کی جوڑیاں ایس ، نوکر جاکر میں ، لاکے اور لاکیاں ایس ، محلات ایس ۔

مچر حضرت الوب آر مائش کا شکار بوئے ..... تمام جائیداد بر باد ہوگئی، مکان گرگئے، اولا دمر گئی، صحت جاتی ری اورالی بیاری میں جنا ہوگئے کہ قوم کے لوگوں نے اٹھا کر ایک جنگل میں بچینک دیا .... صرف ایک بیوی رہ گئی جو صفرت الوب کی خدمت کر ری تھی۔ ایک دوز شیطان ایک فقیراور تھیم کے دوپ میں راستے میں بیٹھ

گیا اوراردگر دو و مرے خبیث جنات کومصنوعی بیمار بنا کر بٹھالیا.... جن کا وہ علاج کر آ اور وہ فوراً تندرمت ہو جاتے۔ حضرت ایوب کی اہلیہ بھی قریب ہوئی... کہتے بیس صاحب الْفَوْضِ مَدِّمَنُونَ ... غرض مندخص مجنون ہو آہے۔

اک نے ماوند کا جاری کا تذکرہ کیا۔۔۔۔۔اس نے کہا میں اس شرط پر تیرے خاوند کا علاج کر آبول کہ جب وہ میرے علاج سے شکد رست ہو جائے تو غیر اللہ کے نام کی نذرو نیاز دوگی۔۔۔۔۔ حضرت الوب کی المیہ خاوند کی طویل بیماری جو اٹھارہ سالوں پر محیط تھی۔۔۔۔ اس کی وجہ سے بے حد پر بیٹان جمگین اورا ضردہ تھی اس لئے اس کے دل میں شیطان کے قول کی طرف کچے میلا ان اور دبھان ہوگیا۔۔۔۔ اس نے بیسارا واقعہ حضرت الوب کو بتلایا تو وہ فورا سمجھ کئے کہ یہ حتی شیطان ہے اور مجھ پر ساز کی وارک کے بیا مقصد پورا کر تا چا ہتا ہے۔۔۔۔ اس وجہ سے انہوں نے دعا ما گئے ہوئے دار کر کے اپنا مقصد پورا کر تا چا ہتا ہے۔۔۔۔ اس وجہ سے انہوں نے دعا ما گئے ہوئے دارک ا

إِلَى مَسَّنِىَ الشَّيْطَانَ بِنُصُبٍ وَّعَذَابٍ ( ص: ٣١ ) مُسَّنِى الشَّيْطَانَ بِنُصُبٍ وَّعَذَابٍ ( ص: ٣١ ) مولا! مجهد تعطان في الحادة تعليف بينجال هـ \_

لیحنی شیطان کے اس قول نے کہ غیراللہ کے نام کی نذرو نیاز ویتا ..... اس مطالبے نے مجھے بڑی سخت ایڈاء اور تکلیف پہنچائی ہے ۔

(روح المعاني ص: ٢٠٦، ج: ٢٣، بحرمجيط، ص: ٥٠٠، ج: ٧)

سامعین گرامی قدر ذرا نصور یجئے کہ جس لیمن اور مردود نے سید کا ایوب علیہ السلام جیے جلیل القدر پنیم برکوراہِ دامت سے ہٹانے ، در فلانے اوران سے غیراللہ کے السلام جیے جلیل القدر پنیم برکوراہِ دامت سے ہٹانے ، در فلانے اوران سے غیراللہ کے کام پرنڈ رونیاز دینے کی تو فعات وابسۃ کرر کھی تھیں . . . . . وہ منتی ہم جیے کم علم دکم عمل کو کو کمل لوگول کو معاف کر دیے گا؟ ہر گرنہیں . . . . . اس ان نے تھم دیا گیا کہ نماز میں قرآت شروع کر نے سے پہلے اس مردود کے وموموں سے نیجنے کے لئے میری پناہ اور حفاظت

ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہام الانبیاء ﷺ نے فرمایا کلمہ توحید کا ذکر اور استغفار کشرت کے ماتھ کیا کرواس لئے کہ شیطان کہتا ہے اَهْلَکْتُ النّاسَ بِالذَّنُوبِ وَاَهْلَکُونِیْ بَلاۤ اِللّٰہِ اللّٰہِ (

الصحت الماس بالدوب والهدوبي بالا إله إلا الله ( معلى المرة ردى ..... أنهي تناه وبرباد كرديا ميل في الآوردي ..... أنهي تناه وبرباد كرديا مجروكون في الآوردي كرة ردى ..... أنهي تناه وبرباد كرديا مجروكون في لآورا لله والله الله كه ذكر سے اوراستغفار كر كے ميرى كمرة وردى جب كناه كرنے كے بعد وہ كلے كا ذكر كرتے بين اوراستغفار كرتے بين تو الله ان كے مارے كنا بون كومعاف فرما و جاہے۔

شیطان کایگرادریزبه کام مواتو پیراس نے نیاح به استعال کیا تُر آهٔ کُکُنَهٔ هُر بِالْاَهُواَءِ ( ) میر میں نے آئیں ہلاک و بر باد کردیا بہ عات کے ذریعے لینی پہلے گناہ کرتے تھے تو ان کا موں کو گناہ مجھ کر کرتے تھے، پیرتو بہ کر لیتے تھے موتے تو مہلک گناہ کے ان سے بدعات کی صورت میں گناہ کردائے ہیں .... وہ ہوتے تو مہلک گناہ تھے گرشل کرنے والا اسے نیکی اور ثواب مجھ کرکر آتھا ....اب نیکی ورثو ب کے کام سے تو برکون کرے اور الا اسے نیکی اور ثواب مجھ کرکر آتھا ....اب بدعی شخص کوتو به کی تو نیتی بہت کم منتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس لئے کہ بدعی شخص یدعت والے اندال کرتے ہوئے آنہیں نیکی اور ثواب مجھاہےاور نیک کے کا مول سے تو بہون کر آہے؟۔

(روبرعت کے لئے میرارسالہ ابدعت کیا ہے؟ "کامطالع فرمائے)

رامعین گرامی قدر دیکھا آپ نے کہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کیئے اور
انہیں صراط منتقیم سے ہٹانے کے لئے اور آئیں دور نے کا ایندھن بٹانے کے لئے ایک کے بعد دوسراحر بیاستعال کر آ ہے اور کے بعد دیگر جال بھینکتا ہے ۔۔۔۔ اس لئے محم ہوا کہ نماز میں قرآت سے پہلے شیطان کے حربول ،وروسوسوں سے بہتے کے لئے تعود یکن آعود یکی باللہ اور میری بڑاہ اور میری حقاظت میں آ جاؤ۔

ا نبیاء کرام اور تعوق آت مید ایا پناوراق وصفات میں اپنایش جید ایا بناوراق وصفات میں اپنایش جلیل القدرانبیاء کرام کے تعوذ کا تذکرہ فرایا ہے کہ میرے نبی اور رسول جو میرے منتخب کردہ اور پندیدہ ہوتے ہیں .....میرے نبی جو انتہائی برگذیدہ اور وفیع الثان اور تقلیم الرتبت ہوتے ہیل .....میرے رسل جومیرے مجبوب اور بیارے ہوتے ہیل ....میرے باوجودوہ بھی تعوذ پڑھا کرتے ہوئے ہیل اور بلندم تبول کے باوجودوہ بھی تعوذ پڑھا کرتے سے اور فتلف مواقع پر میری پناہ کے طلب گار ہو کرتے تھے ....میری حفاظت میں آیا کرتے تھے ....میری حفاظت میں آیا کرتے تھے ....میری حفاظت میں آیا کرتے تھے ....میری حفاظت

مید با نوح علیہ انسلام نے اپنے بینے کی غرق بی کے بعد جب کہا ..... مولا! میرا بیٹا میر سے اہل میں سے ہے اور تیرا وحدہ تھا کہ میر سے اٹل کوعذاب سے بچا لے گا، میریہ کیسے غرق ہوگیا؟

الله رب العزت نے جواب میں فرمایا

إِنَّهُ لَيْسٌ مِنْ اَهْلِكَ إِنَّهُ عَهَلٌ غَيْرُصَالِج (هود ٢٦٠) المعانوح تيرا بينا يقيعًا تيراء گران سينهيں ہے كيونكه اس كے مل اجھے نہيں ہیں۔

(الله رب العزت کے اس رثاد کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان اور عمل مالے نہیں ہوگا وہ نبی کی آل کہلائے کا مستحق نہیں ہے ۔ . . . . نبی کا اصل کھرانہ وہ مالے نہیں ہوا ور گردیں نہ لاتے اور اعمال الشخصینہ ہوا ور گردیں نہ لاتے اور اعمال الشخصینہ ہوں ، وہ نبی کے گھرانے کا فرز نہیں ہے۔ آج کل بوگ پیرون فقیروں اور جادہ نشینوں سے اپنی وابستگی اور تعلق ہی کو نجات کے لئے کانی سجھتے ہیں اور اعمال صالحہ کی ضرورت میں نہیں آئی تو مجریہ زبانی کانی تعلق اور تبین کیا کام اسکتی ہیں؟)

فَلَا تَسَمَّلُنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّيُ أَعِظُكَ أَنَّ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ (هود :٣٠)

ائے فرح! جس چیز کا آپ کو علم ہیں اس کے بارے مجھ سے سوال مت کرو، میں تجھے تھیجت کر آبوں کہ کا در نول میں سے نہ ہوجا کا

حضرت توح عليه السلام نے اللہ دب العزت کے ان شدت بھرے انفاظ کے جواب میں کہا

وَهِ إِنِّي اَعُودُ بِكَ اَنْ اَسْلُكَ مَا لَيْسَ فِي بِهِ عِلْهِ وَ الْآ تَغْفِرُ لِي قَ تَرْحَمُ فِي النَّهِ الْمُن قِينَ الْجَاهِدِينَ (هود: ١٠٥) ميرے پالنهار! ميں تيري پاه چاہتا ہول اس بات سے كرمي تخصيرالي چيز كاسوال كرون جس كا مجھ علم ميں اورا كرتو مجھ معاف تين كرے كا اور مجد پر دَمْ بَهِ مِن كرے گاتو ميں نقصان أنها نے والوں ميں سے ہو جا وَل گا۔ دیکھا آپ نے اور سنا آپ نے کہ تعوذ لین اللہ کی پٹاہ میں آنے کی درخواست إنی اللہ کا بٹاہ میں آنے کی درخواست إنی ا

زلیخا آئیس ایک کمرے میں ہے گئی ..... دروازے اور کھڑ کیال ہند کر دیں ..... اور کہنے گئی هیئت لکتے ..... میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں۔

ذرانصور سیجے .... تنهائی ہے، الگ کرہ ہے، گھر کی مالکہ خوددعوت گاہ دے رہی ہو رہی ہو الکہ خوددعوت گاہ دے رہی ہو رہی ہے، ادھر یوسف علیدالسلام کی جوانی ہے، جر پور جوانی .... تمام موانع ختم ہو گئے ہیں گر سید کا یوسف علیدالسلام زینی کی درخواست کو، اس کی خواہش اور تقاضے کو شکراتے ہوئے کہتے ہیں

مَعَاذَ الله إِنَّهُ رَبِّي آخَسَنُ مَنْوَاى إِنَّهُ لاَ يُقْلِحُ الظَّلِمُونَ

(يوسف : ۲۳)

النّه كى پتاه ، وه (تيرا فاوند) ميراما لك ب يا وه اللّه رب العزت مير ا يالنهار به حلى بالنهار به الله ميرا فاوند) ميرا فاوند) اورظالم بمحى كامياب نهيں ہوتے۔

سید کا یوسف علیدانسلام نے بھی زلین کی دعوت گناہ دینے پر گناہ سے محفوظ رہنے کے لئے اللّٰہ کی پناہ علاش کی۔

قرآن مجید نے ایک اور پینمبر . . . . ، جلیل القدر پینمبر میدیا مولی علیه السلام کا پینیکر و فرمایا ہے "جوکلیم الله کے لقب سے مزین ہیں" صاحب مجزات اور صاحب

حماب رسول ہیں۔

حضرت موئی علیدالسلام کی قوم کے لوگ گائے کی بوجا یاٹ اور گائے کی تعظیم کی طرف ذہنی طور پر مائل تھے ..... زیورات کو پکھلا کر سامری نے ایک پچھڑے کی مورت بنائی اوراس میں اس طرح سوراخ رکھے کہ ہوا ایک طرف سیے داخل ہوتی اور وومرد سوراخ سے خارج بول تو گاتے کی ک آواز تکلی .... بنی اسرائیل تمام کے تمام چند مک کوچھوڑ کرائل مورتی کی ہوجا کرنے گے اوراسے معبود مان لیا۔ الله رب العزت نے ان کے دل وو ماغ سے گائے کی معبود بیت اور تعظیم کو نکالنے کے لئے انہیں گائے ذنے کرنے کا محم دیا ..... آ کہ وہ اپنے معبود کو اپنے ہاتھ سے -05/63 أبيل يرحم من كرير التجب بوااور كف الكيد ... . أَمَنَا خِذُنا هُوَ وا ... الم موی کیا آپ ہم سے مذاق اور تمسخ کر زہے ہیں۔ سیدہ موی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا أَعُوٰذُ بِاللَّهِ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْخِهِلِيْنَ (بقرة : ١٤) میں اللہ کی پٹاہ طلب کر تا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوجاؤی (بذا ق کر ؟ اور شخرارًا الم جابلول كا كام ب) قرآن مقدل نے آل عمران کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے .... ایک کمل صورت ان کے اس سے منسوب کی گئی ہے۔

سيد ما عيني عليه السلام كى كانى اور حضرت مريمٌ كى والده محتر مهه . . . . . عمر إن كى یوی نے حضرت مریم کی پیدائش رکہا

إِنِّي سَبَّيْتُهَامَرْيَمُ وَإِنِّي أَعِينُهُ هَا بِكَ وَذُرِّ يُّتَهَا مِنْ

الشَّيْطَنِ الوَّجِيْمِ (أَلْ عَموْنَ : ٣٦) مِن نَهُ ابني بيني كا إم مريم ركها إور مريم كواور مريم كى ولا دكوسيفان مردود سے تيري پاه ميل دي جون

خودمریم علیہاالسلام کے متعلق قرآنِ مجید میں آ آ ہے کہ دہ گوشہ تنہائی میں تھیں کہ سید آ جر میل اللہ میں تعلیں ک سید آ جر میل امین علیہ السلام انسانی صورت میں ایک خو بردنو جو ن کی شکل میں ان کے رامنے آگئے۔ جنبی شخص کو اس طرح سامنے دکھے کروہ پر جیٹان ہوگئیں اور کہنے گیس۔

إِنِّى أَعُودُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (مويم: ١٨) مِن تِحْدِ مِن اللَّرْمُن كَي بِنَاه مِن آتى بول الرَّوْمَقِ اور رِمِيز گارہ

آئے آپ کواہام الا نبیاء ﷺ کتعوذ کے بارے میں کھ بہاؤں ... . تن بات تو آپ کومعلوم ہے کہ لبید ہامی میبودی نے نبی اکرم ﷺ پر جادوکر دیا تھا....،

مادو کے کچھ اڑات آپ علی فی فی فی است میں ایک دن مفترت جرئیل این علیہ السلام نے آگر آپ کوا طلاع دی کہ ایک تنگھی کے دندانوں کے ساتھ دھاگے

میں گر ہیں لگا کرآپ پر جادو کیا گیا ہے۔

جادو کے آور کے لئے دوسور میں پڑھنے کا کم دیا گیا۔ قُلْ اَعُوٰدُ بِرَبِ الْفَلَقِ نَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ اور قُلْ اَعُوٰدُ بِرَبِ النّاسِ نَ مَدِيكِ النّاسِ الله فرح امام منبياء عَنَظَ لَهُ كُورُ كُم دیا گیا گراللہ رب العزت جوش كارب ہے ترم اوكول كا فرح امام منبیاء عَنظَ كُر كُم دیا گیا گراللہ ہے اس كی پناہ میں آجائے ہر برائی كے شریع وسور ڈالنے والے كے شریعے الح ۔

میں وسور ڈالنے والے كے شریعے الح ۔

قُرْآنِ مِحِدِ مِن الكِهِ الرَّهُ الْمُودَى الْمُحَادِيا اللَّهِ الْمُعَادِينَ الْمُحَادِيا اللَّهُ اللَّهُ ال قُلْ اَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّيْطِي وَ اَعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ تَحْصُرُونَ تَحْصُرُونَ میرے پیارے پیارے پینجمبر ایول دُ عا مانگا سیجئے۔ مولا ایس شیطان کے وہوسوں سے تیری پیاہ میں آتا ہول اور میرے پائنہار میں تیری پیاہ طلب کر آہوں اس سے کہ دہ شیطان میرے قریب آئیں۔

امام الانبیاء ﷺ نے اُمت کوتعلیم دیتے ہوتے جو مختلف دھا ئیں سکھا ئیں اُن میں کنی دُھا وَل کے اندر تعود کا محکم دیا گیا۔

جب بيت الخلامين مان كااراده برود يدعار فض كالحكم ديا كيا: الله مراني أعود بيك من الخبيث والخبايث

(بخاری ص:۲۰۰ ج: ۱)

اسالله مین خبیث جنول اور جننوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں امام الا تبیاء ﷺ فرمایا

جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اَلْحَمْدُ بِیْنِهِ کے اور جب کوئی گندہ خواب دیکھے ، ڈراؤ کا خواب دیکھے تو اَعُودُ بِاللهِ مِنَ السَّيْطُنِ الوَجِيْمِ یرُ ھر اللّہ کی بیاہ اور تفاقلت میں آجائے۔ (ترفدی: ۱۸۳،ج:۲)

امُّ الموسَن سيده عائش صديق رضى الله عنها فرماتى على كرامام الانبياء عَلَيْهُ الله رب العزت سے پاہ طب كرتے ہے مِن الْكُسْلِ .... ستى سے والْهُ وَمِي برحاله كى انتهاء سے والْهَ اللهِ يَعِي فَيْنَ وَمِنْ فَيْنَا وَ مِنْ فَيْنَا وَ النّا وروات كى مذاب سے ... وَ مِنْ فِيْنَا قَ الْفَقُو اللّهُ وَمِنْ فِيْنَا وَ النّا وروات كى مذاب سے ... وَ مِنْ فِيْنَا قَ الْفَقُو اللّهُ اللّهِ مِنْ فَيْنَا قِ الْفَقُو اللّهُ اللّهِ مِنْ فَيْنَا قَ الْفَقُو اللّهُ اللّهِ مِنْ فَيْنَا قِ الْفَقُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ فِيْنَا قِ الْفَقُو اللّهُ وَوَلِي مَا لَا وَدُولَ كَى فَيْدَ سے ... وَ مِنْ فِيْنَا قِ الْفَقُو الْفَقُولُ اللّهُ ورولت كى فَيْدَ سے ... وَ مِنْ فِيْنَا فِي الْفَقُو الْفَقُولُ اللّهُ اللّهِ الْفَقُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

..... بَعُولَ اور اقلال كي أراتش سے ... . وَمِنْ مِثْمَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَال ....اورد جال كفته مع ( بخاري س:٩٣٢ ، ج:٧) ال کے علاوہ مجی امام الانبیاءﷺ کئی چیزوں سے اور کئی ہر کیوں سے اور کئی خربیول میں اللہ کی بیاہ طلب کیا کرتے تھے۔ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَهَاتِ....موت ادرزندگى كے نتندے مدير الْهَيِّيرِ .... عَمُم اور رَخِي نص .... مِنَ الْبُخُولِ .... مُعْوى ورَجْمِي سے ..... غَلْبَةَ الرَّجَالِ ..... وَمُنول كَ غَلِم سے ..... وَضَلَّعَ اللَّهِ ين ..... كمرتورُ ترض سے .... مِنْ فِتْنَةِ اللَّهُ نُيّا .... ونياك فتنه سے .... مِنَ الْبِحْبِينِ .... كمرورى اورضعف ہے .... تغصيل كيك وكيهة بخاري ص: ١٣٥، ج:٢، نساني من: ٩٠٠٩، ج: ٢) میری پوری تقریر وربیان کا خلاصداور تجور بد بے کہ مرتبک کام کرتے ہوئے ..... خاص كركے قرآن مجيد كى تلاوت وقر أت شروع كرنے سے پہلے تعوذ لينى أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ إِنْ فَيْ كَا شريعت في مَم وإب، كه شيطان كحربوب، جالول أوروموسول مصانسان محفوظ رب نماز میں ٹنا پڑھنے کے بعد چوتکہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اس لیے نمازی كرتموز لعني أعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ رِرْ صَهَاحُم بـ ومَا عَلِينَا الله البلاغ الببين.

چھٹی تقریر

## تسبيك

یہ خطسلیمان کی جانب سے ہے اور وہ بیہ ہے کہ میں اللہ مہر بان رحیم کے ہم سے شروع کر آ ہوں ہم لوگ جمعہ پرسمرشی اور تعلی نہ کر داور مطبع بن کر میرے یاس چلے آئے۔ یاس چلے آئے۔

وُقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ أَخَرَ: إِقْرَأَ يَاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَاللَّ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامِ أَخَرَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْأَكُورَمُ فَا خَلَقَ وَاقْرَأَ وَرَبُّكَ الْآكُورُمُ فَا خَلَقَ وَاقْرَأُ وَرَبُّكَ الْآكُورُمُ فَا خَلَقَ وَاقْرَأُ وَرَبُّكَ الْآكُورُمُ فَا اللَّذِي عَلَيْهِ وَاللَّذِي عَلَيْهِ وَاللَّذِي عَلَيْهِ وَاللَّذِي عَلَيْهِ وَاللَّذِي فَي اللَّذِي عَلَيْهِ وَاللَّذِي عَلَيْهِ وَاللَّذِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اپنے رب کے نام کے ماتھ پڑھے جس نے ہراکی کو پیدا کیا،انسان کو متے ہوئے خون سے پیدا کیا،آپ پڑھے آپ کا رب بڑی عزت و لاہے جس نے تلم کے ذریع علم سکھالا صدّق الله الْعَلِيِّ الْعَظِيْرِ مامعین گرای! گزشتہ جمعة المبارک کے نطبہ میں کچرمعروضات تعکود یمن آعود میانلہ وین الشینطن الرجینی کامفہوم اور معتی ومراد کے متعلق آپ من کے بین آج کے نطبہ میں شہبہ یعنی پیسیر الله الرخیان الرجینیو کے معنی ومفہوم اور تغییر وتفصیل کے متعلق کچریم ش کرنا چاہتا ہوں ، اللہ دب العزب مجھے اس کی ہمت عطافہ مائے۔

عار الم إمنغروبو) ثنا اور تعوذ كے بعد بسمبر الله الو تحلن الوجيم را مازي (الم م إمنغروبو) ثنا اور تعوذ كى معر سنت ہے۔ يو صتا ہے۔ اور تسميد كايرُ هنا ثنا اور تعوذ كى طرح سنت ہے۔

الله رب العزت نے شیطان کے کروفریب اور داوی سے بیخے کے لیے جس طرح تعوذ کے پڑھنے کا محم دیا ہے۔۔۔۔ ای طرح کبم اللہ کو امان کا ذریعہ بنایا ہے، اسی لیے نمازی تعوذ کے بعد کبم اللہ میں اللہ رب العزت بی کا با برکت مام لے کر اور اس کی رحمت کا امید وار ہو کراپنی معروضات اور درخواست چیش کر آہے۔

ابتدا من ایک بات یاد رکھے کے لیے کن لیجے کی بسیرالله الو خلن الوجید اگر چةرا آن کا جزواور مصدب

تر میں علاء کے مائین اختلاف کے آئیں ۔۔۔۔۔ اس میں علاء کے مائین اختلاف ہے۔۔۔۔۔ اللہ ہر مورت کا جن اختلاف ہے۔۔۔۔۔۔ امام اعظم الوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ لیم اللہ ہر مورت کا حصہ اور جزنہیں ہے، بکد دوسور توں میں اقبیاز کے لیے تحریر کی جاتی ہے۔

امام اعظم ابوحنیفدرحمة الله علیه کابیخیال اور بید مسلک بڑے مضبوط اور وزنی دلائل سے ٹابت ہے، ان میں سے دوئین دلیس آپ حضرات کے سامنے چیش کر آبوں ذرا توجہ سے ساعت فرمائیے۔

سید گاابر ہر ریرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کدامام الا نبیاء عَنَظِیمُ نے قرمایا . . . اللّه تعالیٰ کہتا ہے میں نے نماز کوا پنے اورا پنے بندول کے درمیان تصف نصف تفسیم کیا ہے جب بندہ کہنا ہے اُلْحَمْدُ بِنلهِ رَبِّ الْطُلَمِيْنِ آو مِن جواب مِن کہنا ہول حَمِدَ فِي عَنْدِي ... مير بندے ندے فرميري تعربيف کی۔

(ال سے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتح کی ابتداء اَلْحَمَّدُ بِلْهِ سے سوئی ہے۔ اور بسیر الله سے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتح کی ابتداء اَلْحَمَّدُ بِلْهِ سے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتح کا حصد اور جزنہیں ہے ) جب نمازی کہتا ہے اَلوَّحَمَّنِ اللّٰهِ عِلْمَ عَبْدِی ... میرے بندے نے میری ثام بال کی ۔۔۔ تو اللّٰہ کہتا ہے اَثْنی عَلَیّ عَبْدِی ... میرے بندے بندے آمیری ثام بال کی ۔۔ بیان کی ۔۔

جب نمازی کہتا ہے مالیك يَوْهِ الدِيْنِ ... تو الله جواب من كہتا ہے مَدَّدَ فِيْ عَيْدِي ... تو الله جواب من كہتا ہے مَدِّدَ فِيْ عَيْدِي ... مير عبد على فيرى بزرگ اور ميرى عقمت بيان كى ہے جب نمازى كہتا ہے اِيَّاكَ نَعِيْدٌ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنِ ... تو الله كہتا ہے هٰذَا يَيْنِي وَ بَيْنَ عَبِّدِي ... يرمير عاور مير عاد مع عاد درميان ہے (يعنی عبادت ميراح تي ہے اور مدو طلب كر ابند ہے کا حق ہے)

جب نمارى كبتا ب إله يونا الصّواط النّه ستَقيد الخ ... توالله جواب من فرما ما ب مدرك بندك ك من فرما ما ب مدرك بندك ك المحتمد من الله المحتمد ا

كَانُوْا يَفْتَتَحُوْنَ الصَّلُوةَ بِالْحَمِّدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنِ كَانُوْا يَفْتَتَحُوْنَ الصَّلُوةَ بِالْحَمِّدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنِ (عَارِيُ ١٠٠٣، عَ:١)

نماز كواً لُحَمْدُ يِنْهِ دَبِّ الْعُلَمِينِي سِي شروع كرتے تھے۔ (مطلب بیے كہ بلندا واز سے قرائت كو اَلْحَمْدُ يِنْهِ دَبِّ الْعَلَمِينِ سِي شروع كرتے تھے... اگر لبم الله سورة الفاتح كاج بوتى تو بھر به صفرات نماز ميں قرائت كو التحدديثي سنسيل بم الدس شروع فرات)

اس كَى مَا مَدِ اللهِ اور مديث سے بھی ہوتی ہے ۔ . . كہ يہ تينوں صنرات لَا يَجْهَرُ وَنَ بِسْيِرِ اللهِ . . . مِم اللهِ الرحمٰ الرحمِ بلندا واز سے نہیں پڑھتے تھے۔ (نیائی ۱۳۳۱، ج:۱)

ايك اور مديث بحي ثن لجيز\_

حضرت عبدالله بن مفغل رضى الله عند كيت بي

امام ترمذی اس مدست کونس کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں۔

اصحاب رسول میں سے اکثر اہلی علم کاعمل اس مدیث پر ہے . . . ان اصحابِ رسول میں ضاب رسول میں سے اکثر اہلی علم کاعمل اس مدیث پر ہے . . . ان اصحابِ رسول میں خلفائے اربعہ اورد گیرلوگ بھی بیل . . . سغیان تو ری جبداللہ بن مبارک اور امام احمد مجمی اس کے قائل بیل ۔ اور کہتے ہیں کہ تمازی نبم اللہ الرحمٰن الرحمِ مہمت پڑھے۔
پڑھے۔

سيده عائشه مديقد رضي الأعنها سے ايك روايت ہے كه قَالَ دَسُولُ اللهِ عَنَا لَيْنَا عَنَا اللهِ عَنَا لَيْنَا اللهِ عَنَا لِللّهِ عَنَا اللّهِ اللّهِ عَنَا اللّهُ اللّهِ عَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ان تمام روایات سے تابت ہوآ گر کیم اللہ الرحمٰن الرحمی سورۃ فاتحہ کا حصداور جز نہیں ہے ۔ . . اگر کیم للہ الخ سورہ فاتحہ کا حصہ ہو آل تو امام لا نہیار ﷺ اور ضفائے رشدین اورد گیرصحابہ نماز میں قرآت کو کیم اللہ سے شروع فرماتے۔

ہر بہتر کام کی ابتداء کہم اللہ سے اللہ ملے اللہ ملے ابر نیک بائزاور بیھے کام اور شار اور نیک بناز اور ایکھے کام اور نشان کی ہے اور ابتداء کہم اللہ سے کرنا خیر و بر کمت ، جملائی اور نیک بختی کی علامت اور نشانی ہے ۔ . . . اور کہم اللہ کے بغیر نیک اور جا زکام کوشروع کرنا بدیختی اور بے برکتی کا باعث ہے۔ . . . اور کہم اللہ کے بغیر نیک اور جا زکام کوشروع کرنا بدیختی اور بے برکتی کا باعث ہے۔

سيدنا الوهريه وضى الله عندسك وايت بكرام الانبياء المنظم فرمايا كُلُّ أَمْدٍ ذِي بَال لَمْ يُبِدُ إِيسِنْدِ الله فَهُو أَقْطَعَ (الدرالنثورس: الدن)

ہراہم ، بڑا اور اچھا کام جس کی ابتداء کیم اللہ کے ساتھ نہ کی گئی ہو وہ بے برکت اور ماتمام ہوگا۔

میں جانا ہول کراس حدیث کی سند میں کچھ محد ثین نے کارم کیا ہے ... گر دوسری طرف میں دیکھا ہول کہ امام الا نبیاء ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہرا چھے کام کی ابتداء کہم اللہ سے فرماتے تھے ... آپ کاعمل اس حدیث کی پچھٹی پر بطور دلیل چیش کیا جا سکتا ہے۔ (میں امبھی تھوڑی در بعد آپ ﷺ کے عمل کو چیش کرنے کی سعادت حاصل کرول گا)

وحی کی ابتداء ہم اللہ سے الم الانباء ﷺ کمل سے پہلے ذرابے سنے کہ خودرب العلمین نے وی کی ابتداء ۔ ، اور قرآن کے نزول کا آغاز ہم اللہ ہی سے فرہایا۔
خودرب العلمین نے وی کی ابتداء ۔ ، اور قرآن کے نزول کا آغاز ہم اللہ ہی سے فرہایا۔
آپ ﷺ غارِ حراش بیل اور اللہ کی یاداور عبادت میں مصروف میں کہ سید الملا مکہ حضرت جرئیل علیہ السلام بہلی وی اور وی کے پہلے کلمات نے کر کا زل ہوئے۔

إِفْوَاْ ... يُرْجِيدِ . . آَبِيَ عِنْكُ نِهِ بِ مِن كَهَا مَا أَنَا بِقَادِيءٍ . . . مِن آج سے کسی کمنٹ میں نہیں گیا۔ ور میں نے سی تک کسی مدرسے کا مند تک نہیں ویکھا ... میں نے آج کا تکم ، کاغذاور شختی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ . . میں پڑھنے والأسیں ہوں جرئیل امین نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر زور سے بھینجا اور مجر کہا إِقْرُأْ.. يرْ هِي .. أَنِ نِهِ وَبِي جُوابِ وَإِي مَا أَنَا بِقَادِيءٍ .. عِيلَ لَكُمَّا يُرْ هَنا نہیں جاتا . . . جبر کیل نے وہی عمل وہرایا . . . آپ نے وہی جواب ارشاد فرمایا . . . تيسري مرتبه جرئيل امين عليه السلام في سينے كے مماتھ لگا كرز ورسيد بايا اور مچركها: إِقْرَأُ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ ﴾ اِقُواْ وَرَبُّكَ الْاَكُومُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمَ ۞ (العلق) عَلَّمُ أَلَّا نُسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ اپنے رب کے ہم سے یڑھے جس نے بید کیا ہے (ہرشے کو) انسان کو جے ہوتے خون سے بنایا۔ پڑھے آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے تلم کے ذر يعظم سكها إ. . . اس نيران ن كووه كجيسكها يا يشيرو فهبيل جا نتا تها . اس سے بیر بات اور بیر حقیقت تو واضح ہوگئی کدامام الا نبیاء ﷺ پر وی کی ابتداء اور قرم ن کے نزوں کا آغاز اللہ رب العزت نے کہم اللہ کے مبارک کلمات کے ساتھ فرمايا\_

سید نا نوح علیدالسلام اور سم الله سیدانوح علیدالسلام پہلے پیمبر
بیں جن کوشرک کی مرکوبی کے لئے اور الله کی ابوجیت اور معبود بیت کو واضح کرنے
کے لئے مبعوث کیا گیا ... انہوں نے ساڑھ نوسوسال مسلل پنی قوم کودعوت تو حید
دی اور شرک سے باز آ جانے کی تلقین کرتے رہے . چند خوش تصیب افراد کے علاوہ
پوری کی پوری قوم شرک و کفراورا نکار پر ڈٹی رہی ... مسید نانوح علیدالسلام کوستاتی رہی ،

مار تی رہی ، رائے روکتی رہی بنتو ہے لگاتی رہی بلنی اور تول اڑاتی رہی۔ آخر کا رصنرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزیت کی طرف سے یہ اطلاع رہے

> رر: لَمْ يُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَ أَمَنَ (جور)

تیری قوم کے جولوگ ایمان فانچے میں ان کے علاوہ اب کوئی اور شخص ایماں کی

دولت *مع مرفر*از نبین برگا\_

حضرت أوح عليه السلام في الله تعالى كي صفورة عالم على:

رَبِّ لَا تَذَرّ عَلَى الارْضِ مِنَ الْكُفِرِيْنَ دِيَارًا (الرح:١٠)

میرے پاکنہارا کا فرول کا زین پر بسنے والا ایک کمر بھی نہ چھوڑ کئے۔

الله رب العزت نے صفرت توح علیہ السلام کی اس درخواست کو تبول فرما کر سیانا ب ادرطوقان کی صورت میں عذاب بھیجا . . . زمین نے پائی باہراگل دیا اور آسمان نے اپنے دیائے کھول دیتے . . . ان تورول سے جن سے بھی آگ کے شعطے لیکتے تھے اب ان سے دیائی کے فوار سے بھوٹنے شروع ہوئے۔

ادهرطوفان کی آید سے پہلے حضرت نوح علیدالسلام کواللہ رب العزت نے کشتی بنانے کا محم دیا تھا . . . قوم کے لوگ خطنی میں بننے والی کشتی کود کیھنے تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بناتے اور تمسخراً زُاتے۔

اب طوفان اورسیلاب میں اور پانی کی بہاڑجیسی لیروں میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے ملاح بنتے ہیں . . . اور اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار ہوئے کی دعوت اور محم دیتے ہوئے فرماتے ہیں

اَدْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللهِ مَجْوِلهَا وَمُوسِهَا إِنَّ دَيِّي لَغَفُود رَّحِيْمٌ اس مشتی پر سوار ہو جا وَاس مشتی کا چِنٹا اور تغیر کا اللہ کے ؟م کی مدد سے ہے۔ بے شک میرارب بخشنے والا مہر بان ہے۔

سيدنا سليمان اور تبم الله حضرت داؤد عليه السلام ايك مشهور بيغبرا در

بادشاہ ہوئے ہیں ... ان کے بیٹے صنرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللّٰہ رب العزت نے نبوت اور حکومت وسلطنت کی نفتوں سے مالا مال فرما یا تھا۔

صنرت سلیمان علیدالسلام کی حکومت صرف انسانول پری نہیں جنات پر مجی تھی ... جنات ان کے تحم کے آئے ہوا کو مخر ... جنات ان کے تخم کے آئے تھے ... حضرت سلیمان علیدالسلام کے لئے ہوا کو مخر کر وائے گیا تھا اور آن کا تخت ہوا میں پرواز کر آتھا۔

ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بیٹھی کدوہ پر تدول کی بول سجھتے تھے اور پر ندول کا ایک دستان کے در بار میں حاضر رہتا تھا۔

حضرت سلیمان علیدانسلام اینے تمام ماتحت عملے کی سخت محرانی فرماتے اور آبیں نظم وضبط کی پابندی کا محم دیتے تھے۔

ایک دن پرندول کا جائزہ ایا تو ہد مدکو تعلق اور جلس سے فیر ماضر پایا اور فرمایا مالی کلااً رکی الله ف هنگ اُمر کان مین الفایسین (ممل ۲۰) محصے کیا ہو گیا ہے کہ میں آئے ہد مرکز میں دیجمایا وہ بھی ان چیزوں میں سے ہو محصے کیا ہو جو محصدے فاتب ہیں۔

مامیمن گرامی قدر ایک لوے کے لئے رک کر صفرت سید اسلیمان علیہ السلام کے ارشاد پرغور فرمائے نیڈمبرادر علیل القدر ارشاد پرغور فرمائے نیڈمبرادر علیل القدر پیٹے براور صاحب مجزات سیٹے برکہ دہے ہیں گرآج میں جد ہدکونیں دیکھ دہا کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں گرانج میں جد ہدکونیں دیکھ دہا کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں گرانجیاء واولیاء وفات کے بعد بھی عاضر دیا ظر ہوتے ہیں اور ہر ہر چیر

کو برا بردیجے ہیں۔ بھر حضرت سلیمان فرماتے ہیں ' ہر بداُن ہیں سے ہو گیاہے جو مجھ سے فائب ہیں . . معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں حضرت سلیمان علیدالسلام سے غائب تعبیں جن کو دہ دیجے بیسی رہے تھے''۔

اگر ہد ہدنے غیر حاضری کی کوئی معقول وجدا درصرت عذر چیش نہ کیا تو میں اسے بن ا جازت اک غیر حاضری کی بخت سزا دول گایا اُسے ذرج کر دول گا۔

تھوڑی دیرگز ری تو ہد ہدآ گیا اور حضرت سلیمان علیدالسلام کی باز پر ک کے جواب میں کہنے دگا . . . حضرت ما راض نہ ہوں . . . میں اڑتے اڑتے یمن کے علاقے سیامیں پہنچے گیا اور

> آحطُتُ بِهَا لَمْ تُجِطَّ بِهِ (مُمَلَ: ۴۲) میں ایک ایک فرلایا ہول جس کا آپ کو بھی طم اور یز ہیں ہے۔

(سیں ایک چیز کود کیے کرآ رہا ہوں ... الی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ کون کہد دہا ہے؟ ... ہدہد ... کس کے سامنے ... حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ... ہدہد بڑا وہا فی نہیں؟ ... کہنا ہے جھے ایک چیز کا پتہ چلا ہے جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں ۔ اللہ رب العزت کو ہدہ کی ہے بات اتنی پہند آئی کہ اسے قرآن کے اوراق میں جگہ عطا فریائی ... یادر کھیے ہر جگہ عاضر یا ظر اور عالم الغیب ہوتا بیصفت افراق میں جگہ عظا فریائی ... یادر کھیے ہر جگہ عاضر یا ظر اور عالم الغیب ہوتا بیصفت انبیائے کرام اورا ولیائے عظام کی نہیں ہے بھل اللہ رب العزت کی ہے)

مرم كيف لگا و بال ميں نے و يحما ايك مورت ان پر حكمران ہے اور مجرميں نے و يحما كه وہ الله رب العزت كوچھوڑ كرسورج كے سامنے مجدہ ريزياں كرتے ہيں . . . وہ الله قا دروقد مرادرعالم الغيب كے علاوہ اورول كوالله اور معبود مجھتے ہيں -

حضرت سلیمان علیہ السلام کو بدہر کی ہے یا تیں کن کریفین نہیں آیا اور سیجھے کہ ہد ہد بہائے بٹار ہاہے اور عذر تر اش رہاہے۔ فرمایا ہم اس معاملے کی تحقیق کریں گے ... تیرا کے اور جموث کھر کر سامنے سجائے گا ... تو ہما راخط لے جااور اس ملکہ تک پہنچا۔

حضرت سلیمان علیه السلام کے کمتوب گرامی کی جامعیت اور عظمت کو ذراو کیھئے ... بیا مخضراور پراڑ اور بارعب خلاشا یدی دنیا میں کسی اور نے تحریر کیا ہو۔

وَإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ أَنْ لَا تَعْلُوْاعَلَ وَأَتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ ( مُل:٣٠)

یہ خط سلیمال کی جانب سے ہے اور وہ میہ کہ میں اللہ کے ہم کی مدد سے شروع کر آ ہول جو بڑا میں بان اور انتہائی رقم کرنے والا ہے ہم کوگ میرے مقابلے میں سرکتی اور زورا کرمائی نہ کر واور فرما نبرداراور مسلم بن کر میرے یاں جیم آ

مکتو بات امام الا نبیاء اور بم الله المام الا نبیاه می مکتو با امام الا نبیاه می الله الم می مکتو با امام الا نبیاه می الله اور آنام موبول کے گورزوں کو جوخطوط تحریر فرمائے سنے جن میں آئیں ایمان واملام کی ذکوت دی گئی ہی ۔ ان تمام خطوط کی ابتداء اور آفاز اسم کی الله سے جن میں آئیں ایمان واملام کی ذکوت دی گئی تھی ۔ ان تمام خطوط کی ابتداء اور آفاز اسم کا گئی سے فرمایا۔ صفرت ابوسفیان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ آئی سی موصول ہوا بادشاہ برق کو جود ہوتی خط تحریر فرمایا تعاوہ اسے بیت المقدی کے علاقے میں موصول ہوا بادشاہ برق اس وقت بیت المقدی کے دورے رآیا ہوا تھا۔

ال نے خط پڑھ کر تحقیق مال کے لئے اپنے درباریوں سے کہا کہ مکے ادرمدینے
کا کوئی آجرا گرکوئی اس وقت بہال آیا ہوا ہے أسے میرے پاس لے کر آؤ۔ ابوسفیان
کا کوئی آجرا گرکوئی اس وقت بہال آیا ہوا ہے أسے میرے پاس لے کر آؤ۔ ابوسفیان
کہتے ایس ان دنوں میں ایک تجارتی قافے میں وہاں موجودتھا . . . مجمعے مرقل کے دربار
میں جیش کیا گیا . . . اس نے مجمعے نبی کرتم میں گئے تھے کے حسب ونسب ، فاندان وقبیل کے

اخلاقی حالات . . . صدق ولمانت ، عهد ووقا اور تعلیمات وارشا دات کے متعلق بہت سے سوال کیے . . . در بار میں وزراء اور مشیر وار باب اقتدار ، شرفاء وعلی موجود تھے . . . امام الا نبیاء ﷺ کا مکتوبِ گرامی ہے جانے والے مشہور صحابی حضرت دجیہ کا بھی موجود تھے۔ الا نبیاء ﷺ کا مکتوبِ گرامی ہو اور پڑھنا شروع کیا ہر تھا۔ مرتا مرتا مرد بار ہوں کے سامنے وہ مکتوب گرامی کھولا اور پڑھنا شروع کیا ۔ . . اس میں تحریر تھا۔

یسیر الله و رَسُولِهِ

الله هَرُفَلَ عظِیْر الرُّوسِ الرَّحِیْر مِنْ مُحَیْدِ عَبْدِاللهِ وَرَسُولِهِ

الله هَرُفَلَ عظِیْر الرُّوهِ الرَّوهِ الرَّوهِ الله هُرُفَلَ عظِیْر الرُّوهِ الرَّوهِ الرَّحِ رِکوشروع کر آبول جو براه بر بان انتها کی دراور برکت سے ال تحریر کوشروع کر آبول جو براه بر بان انتها کی در مول محمد در محمد الله ہے۔ یہ خطاکھا جار جا ہے الله کے بندے اور اس کے درمول محمد ( الله الله علی کر فیصل اور بادشاہ برقل کی طرف۔ میرا مقصد آل خط بین تحریر کردہ مغمون کو بیان کر آنہیں ہے ... میرا مقصد تو مرف یہ بیان کر آنہیں ہے ... میرا مقصد تو مرف یہ بیان کر آنہیں ہے ... میرا مقصد تو مرف یہ تابت کر تا ہے کہ ایام الا نبیاء شکھنگھ نے جو خطاشاہ روم کوارسال فر ما یا تھا اُس کی ابتداء کہم الله الرحم سے فر مائی تھی۔

آپ سن بچے ہیں کہ حضرت سلیمان علیدالسلام نے ملکہ بنتیس کو خطائح روفر ما یا تھا اس کامضمون بھی کبم اللہ سیے شروع فرمایا۔

مرصرت سليمان عليرالهم كر ركرده خط اورام الانبياء عَلَيْ الله عليه المورد الم الانبياء عَلَيْهُ كَ لَكُو عَلَيْ مَا يَلُ وَقَ مَا يَالَ اوروا مَعْ بِ ... اورده يه كرحضرت سليمان عليه السلام في بها إيا الم لكما كه وَ إِنَّهُ مِنْ سُكَيْهَانَ ... يه خط لكما جار إب سليمان كي طرف سه اور بهر خط كا مضمون تحرير كرق بوت لكما ... إِنَّهُ بِنسور الله الرحيان المراحد الله المناه المراحد الله المناه المرحيان الرحيان الرحيان الرحيان الرحيان المراحد الله المناه ال

اورامام الانبياء عَلَيْكُ نَهِ إِيام بعد مين لكهااورتبم الله الرحمن الرحيم مبلك كهوايا-

بخاری کی روایت میں ہے کہ حدید یکا معاہدہ جومشر کمین مکہ اور امام الا نجیاء ﷺ کے مابین ملے پایا تھا اور جس کی کتابت سید اعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی ۔۔ اس معاہدہ کی تحریر کو بھی آپ ﷺ نے لیم اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع فرمایا۔ (بخاری ص: ۲۷۱ء ج: ۱۱)

ہوئے قرمایا:

بحب كونَ شخص كمر مين داخل بوت وقت ميم الله يرْه ليما به توشيطان اپنه چيا ب توشيطان اپنه چيا باتو شيطان اپنه چيا چيا به توشيطان اپنه چيا چيا به دراپنه ما تحدول سے كہنا ہے ... لا مَدِينتَ لَكُورُ ... ابتم اس كمر ميں رات نہيں كر ارسكو كے ... و لا يعشاء ... اوراب تهميں اس كمر ميں رات كا كھا الم بحى ميسر ند بوگا ۔

ا گرکوئی شخص الله کا مام لیے بغیر گھر میں داخل ہو ماہے تو شیطان اسپتے حوار ہول اورا پنے ساتھیول کوخوشی اورمسرت سے بیاطلاع دیتا ہے اور توشیخری سنا ماہے کہ

أَدُرَّكُتُمُ الْمَبِينَ وَالْعَشَاءَ

اب حمیس اس تکرین دات گزارنے کے لئے جگر بھی فی جاتے گی اور بھوک مٹانے کے لئے کھا یا بھی فی جائے گا۔ (مسلم:۲) است جا)

حضرت ابوما لك اشعرى سے روايت ب كذام الا جياء عَلَيْكَ في ارشاد فرمائي ... وَإِذَا وَجَلَ الْرَجُلُ بَيْنَهُ جب كوئى آدى الله مُمرين داخل بو... فَلْيَقُلُ ... تويد عارا ع

الله مَّرِانِيُ أَسَّلُكَ خَيْرِ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسَمِ اللهِ وَلَجْنَا وَ بِسَمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلُنَا ثُمَّ يَسَلِّمُ

عَلَى أَهْلِهِ ـ

اے میرے مولا! میں تجھ سے تھر میں بہترین داخلے اور بہتر طریقے سے نکلنے کی درخواست کر ما ہول ، اللہ کے نام کی برکت اور مدد سے ہم تھر میں داخل ہورہے ہیں اور اللہ كا يام لے كرى كھرسے باہر جائيں كے اور عارا بحروسها ورتو کل صرف الله کی ذات پر ہے جوہما را پالنہار ہے۔ بیدُ عا پڑھ کر

میر کھر دانوں کوسلام کے

ایک اور صدیث میں آ باہے کہ جب کوئی تنص گھرسے نکلتے وقت بیدُ عایم معتاہے بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله ( ) میں اللہ کے مام کی برکت اور مدد سے گھر سے نکلنا شروع کر ماہوں ۔ میرا بحرومه صرف اور صرف میرے الله يرب، گنا بون يسے بچرنے كى توفق اور نیک کے کام کرنے کی قوت صرف اللہ کی تو فیل سے ہوتی ہے۔ جب بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو فرشتے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں

هَدُنْتُ وَكُفَيْتُ وَقَيْتُ (ابراؤر:٣٣٩،٤٠)

تیرے کئے ہدایت کا راستہ کھول دیا گیا (اب تو مدحرمی جاتے کا تیرا یروردگاراینی رحمت سےخود ہی تیری راہنمائی فرمائے گا) یہ ڈھا تیرے كا مول كے لئے بختے كافى ہے اوراك دعاكى وجدسے بختے برحتم كے فتوں، آ فات اور مشكلات سے بیجالیا گیاہے۔

مسجد ملیں داخل اور خارج ہوتے وقت مہر میں داخل ہوتے وتت كامعروف ومشهور دعا آب وياد بولى الله مر افتح في أبواب رحمياك اور مسجد سے نکلتے وقت کی دُما اللّٰہ مَّرِ إِنِّيْ أَسْتَلُكَ مِنْ فَضَلِكَ ... بيدونول وعا ئين مسنول بين۔ حديث کي مشہور كماب مسلم بين موجود بين۔

سال کے مبارک کام کی مدد سے مسجد میں داخل ہو آ ہوں اللہ کے رسول پر سلائتی ہو . . . میرے مواق میرے گئا ہوں کو معاف فرماد ہے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

اورمسجد سے تکلتے ہوتے ہدالفا قرادا فرماتے۔

بِسْمِ اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولُ اللهِ اللهُمَّ اغْفِرْلَى ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي إَبُوابَ فَضَلِكَ - (ابنِ اجرُ عَالَ ١٠٥٥)

الله كے عام كى بركت سنے ( ميں مسجد سے باہر نكاتا ہوں ) اور الله كے رسول پرسلام ہوائے ميرے الله ميرے كما ہون كومعاف فريا دے اور اپنے فعنل كے در داڑے ميرے لئے كھول دے۔

کھا یا کھا ۔ تے وقت صرت عروبن ابی سلم (ام الومنین سیدہ ام سلم اللہ کھا یا کھا ۔ تے وقت کے بیٹے اورامام الا نبیاء اللہ تھا ۔ تی کریم علی اللہ کے بیٹے اورامام الا نبیاء اللہ تھا کہ دبیب ) فرماتے ہیں کہ میرا بھین نبی کریم علی کے میارک کوویس گذراہے ۔ . . آپ کے زیر تربیت ہیں نے پرورش یا آل ہے . . . کی دن کھا کا لایا گیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھانے کے پیالے میں بے تحاشہ اور اور میجیر) مشروع کردیا . . . آپ نے دیکھاتو فرمایا:

يًا عُلام ... العالا ك ... سَيِّر اللهُ ... اللهُ كا مَا مِلْ كَا مَا وَ العِنْ مِم

الله پرهو) وَكُلْ بِيَمِيْنِلَكَ ...اليه وائين الته سه كهاؤ... وَكُلُّ مَنْ مَا يَلِيْكَ ...اورا يه ما مَا كُلُ مَنْ مَا يَلِيلُكَ ...اورا يه ما من سه كهاؤ ... ورا يه ما من سه كهاؤ ...

سیدیا، بن عباس رضی الله عنها مصابک مدیث مروی ہے کہ نبی اکرم الله عنها مصابک مدیث مروی ہے کہ نبی اکرم الله عنها ارشاد فرمایا۔ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پائی نہ بیا کرو بلکہ دویا تمین سانسوں میں یا تی بیا کرو:

وَسَهُوْ الْهُ الْنَدُّمِ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُ وَالْإِنَّا رَفَعْتُمْ ( ترفری) ورجب پانی پینے لکوتو کیم اللہ پڑھا کرواورجب پی چکوتو الحمد الله کہدلیا کرو۔ ام الموسین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ امام الا نبیاد ﷺ نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص کھانا کھاتے ہوئے ابتداء میں کیم اللہ پڑھتا ہوں جائے (اور درمیان میں یادا آجائے) تو میر یوں کہدئے:

> یسیر الله فی آقله و آخره ( زندی:۸، ج:۱) میں نے شردع میں می اورآخر میں میں اللہ کے ام کی برکت سے کھالیہ۔ جانور کو ڈرم کے کر تے وقت از آن مجید میں ہے:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ كُنْتُمْ بِأَلِيّهِ مُؤْمِنِيْنَ (انعام:١١٨)

جس جانور پر ذرج کے وقت اللہ کا کام لیا جائے تو اگرتم اللہ کی آیات پرائیان رکھتے ہوتو اسے کھاؤ۔

ايك اورجگهارشا وفرمايا:

وَلَا تَأْ كُلُوا مِنَا لَمْ يُذَكُّراً أَسْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ (الْعَام: ۱۲۱) اورجس جانور پرذن كے وقت الله كا مام نه ليا جائية است نه كا و خودامام الانبياء عَلَيْكُ كا مبارك مُل مجى بجى تعا . . . صفرت انس فرماتے بيل كه سواری پرسوار ہو نے وقت طیفہ دایاد نبی سید ماعلی بن الی طالب رضی اللہ عند ایک سید ماعلی بن الی طالب رضی اللہ عند ایک مرتبہ مواری پرسواری پرسواری کی پیشے پر بیٹھ گئے تو الحمد نظر کہا بھرمشہور دُعا میں رکھی تو لیم الڈ کہا بھرمشہور دُعا مورد

سُبُحٰنَ الَّذِي مَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرَبِيْنَ وَإِنَّا إِلَىٰ دَبِنَا لَهُنْقَلِمُونَ نَ

> سَيداعلى رضى الأعند في يدعا رُحتَ بوت فرما إ: رَءَ يُتَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ إِلَيْهِ صَنْعَ كَمَا صَنَعَتُ

> > (T:30AT:(5,7)

میں نے اللہ کے رسوں کو دیکھا کہ موادی رسوار ہوتے ہوئے آپ مجی ایس بی کرتے تھے جس طرح میں نے کیا ہے۔

بركام كے شروع ميں ليم اللہ الريب الامياني اللہ

والول كوتلقين فرماني سب كه مرئيك، جائز كام كرنے سے پہلے الله كا مم ليا كرو۔

المام لانبيار عَنْ الله المارة

أُعْلُقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا سَمَ اللهِ

درداز وں کو بند کرومیم اللہ پڑھ کر ( کیونکہ جودرواز ہے میم اللہ پڑھ کر بند کیے جا کیں ان کوشیطان نہیں کھول سکتا) أُوقُوا قِرَبَكُمْ وَاذَكُرُوا سَمَ اللَّهِ

ینے مشکیزول (مینی پانی کے برتول) کے منہ باندھتے ہوئے سے اللہ پڑھا کرو ( کیونکہ شیطان اس طرح بند کیے ہوئے مشکیزوں کؤسیں تعول سکتر) وَجَهِدُووْا أَنِيْنَا كُلُمْ وَاذْ كُرُوا سُعَ الله

الله کامبارک نام لے کراپنے برتنوں کوڈ ھانپ دو(اس لئے کے شیفان اس طرح ڈ ھانبے کئے برتنوں کو کھول نہیں سکتا)

وَاطْفِئُوا مُصَابِيْحَكُمْ وَذُكُرُا سُمَ الله

اللَّهُ كَا بِالرَّكْتِ مَا ﴾ لـ كرايينے چراغ اور ديے بجماؤ۔ ( بخاری: ۸۳۱، ج:۲)

تم میں سے کوئی شخص رات کے وقت سونے کیلئے بستر پر آئے تو اپنے بستر کو جھاڑ لیا کر واور جھاڑتے وقت کبم اللّہ پڑھ لیا کر د۔ (مسلم :۳۴۹، ج:۲)

امام الانبیاد علی الله می از کارش سے بستر پر لیٹے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رضار

کے بچےر کتے اور کتے:

اُللَٰهُ مَّرِبِالسِّمِكَ اَمُوتُ وَاَحْیٰ ( بَمَاری مِشَكُوة : ٢٠٨) مولا! مِن تيرے ام پرمر آجول (لين مو آجول) اور تيرے ام سے جيوں گا (لين بيدار جول گا)

ا کے اور دعامجی مدیث کی کتب میں لتی ہے:

بِالسِّمِكَ دَیِّیْ وَضَعْتُ جَنِیْ قَبِكَ أَدْفَعُهُ (ملم، محکوة: ٢٠٨) مولا! تیرے کام کی مدداور برکت سے میں نے اپا بہلوبسر پررکھااور تیرے ی مام کی برکت سے اسے اُٹھاؤل گا۔

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَنَّهُ مَّ إِنِّي اَسْتُلُكَ خَيْرٍ هٰذِهِ السُّوٰقِ وَخَيْرَ مَا

فیدها (مختکون) الله کے مبارک کام کی برکت سے میں بیال آیا ہوں . . . مولا میں تھوے اس بازار کی اور جو کچواس میں ہے اس کی جعلائی ما نگرا ہوں۔ امام الا نبیاد ﷺ نے امت کو تلقین فرمائی کہ دکھیفہ ٹروجیت اوا کرتے ہوئے یہ دُعا بڑھی جائے:

يِسْمِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنِينًا الشَّيْطَانَ وَ جَنِبً الشَّيْطَانَ مَا رَزُقْتَنَا وَ رَبِيْبَ الشَّيْطَانَ مَا رَزُقْتَنَا وَرَفَعَتُنَا وَمُعَمِّنَا وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الله کے بابر کت اور مقدی مام کے ساتھ اے میرے مولا ! ہمیں شیطان کے شاد کے شروف د کے شروف د

مریت کودن کر ما اب بحد میں نے جتنے کام گئے... جن کی ابتداء میں اہم اللہ پر حضے کا محم ویا گیا اور کا موں کا تعلق انسان کی پر حضے کا محم ویا گیا اور کلتین فرمائی گئی ... اُن تمام اعمال اور کا موں کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے ... کہ جرکام کرتے ہوئے کیم اللہ سے ابتداء کرو... اس میں خمر و بھنائی ہے ... اور اس میں رحمت ویر کمت ہے۔

شربیت اسلامید نے محم دیا کہ مرنے کے بعد جب میت کوتبر میں آ آرنے لکوتو ال موقعہ پر بھی میرانام سے کراور میرے ام کی برکت سے میت کوز مین کے حوالے کرو سید اعبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ بی کریم ﷺ نے فرمایا: وَ إِذَا وَضَعْتُهُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْفَبُودِ فَقُولُوا بِسْدِ اللّٰهِ وَ عَلَىٰ مِلَةِ رَسُولِ اللّٰهِ وَ عَلَىٰ مِلَةِ رَسُولِ اللّٰهِ وَ عَلَىٰ مِلَةِ رَسُولِ اللّٰهِ وَ عَلَىٰ

جب تم اپنے مرتے والول کو قبروں میں رکھنے لگو تو یددُ عا پڑھ کر رکھو . . . مم است اللہ کے مبارک مام کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی ملت پر دفن کرتے

بين\_ (منداند)

آخریں ایک ایک دُعا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں .. جوامام الا نبیار علی ہے۔ منقول ہے۔ منقول ہے۔ منقول ہے۔ وہ ایک دعا کے گئا ہے منقول ہے۔ وہ ایک دعا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دُعا کو منج کے وہ ت تین مرتبہ پڑھ لیے آئی دن را شام تک اُسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی ...اورا گرشام کے وقت تین دفعہ پڑھ ساتھ کی دیا ہے۔ اُسے کوئی شے اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُوَّ مَعَ إِسْمِهِ عَنَى الْأَدْضِ وَلاَ فِي الْأَدْضِ وَلاَ فِي اللهِ اللهِ عَنَى اللهُ وَهُوَ السَّمِيعَ الْعَلِيمَ ( )

فِي السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيعَ الْعَلِيمَ ( )

الله كم مقدل الم كى مدداور بركت معابقاء كراا بول كداس كيام كى الله كم مقدل الم كي مدداور بركت معابقاء كرا بهول كداس كيام كى بركت كى وجه معازين والبال كى كوئى چيز فقصال نهيل پنجاعتى اوروى ب بركت كى وجه معازين والبال كى كوئى چيز فقصال نهيل پنجاعتى اوروى ب منظن والا - (بريكاركا) اوروى ب جانب والا (برايك كے مالات كو)

(r:2:145:35)

سامعین گرای قدر ایس نے بڑی وضاحت اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خرجا کری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خرجا کرنام اور ہر نیک عمل کی ابتداء ہم اللہ سے کہ خرجا کرنام اور ہر نیک عمل کی ابتداء ہم اللہ سے ہوئی چاہیے . . . نمازی اپنی نماز میں قرائت کی ابتداء کرنا چاہتا ہے اس لئے اللہ سے ہوئی چاہیے کی تاقین کی گئے۔ اسے تعوذ اور تشمید بڑھنے کی تاقین کی گئے۔

کیم اللہ کی شخصی ایاں تک تو میں نے دیم اللہ کی شخصی ایساں تک تو میں نے دیم اللہ کی شخصی کا تعلق تعلق تعلق کا ہے ••• نیزا مادیث سے بیان کیا ہے کہ شریعیت اسلامیہ نے کہاں کہاں کیم اللہ پڑھنے کا محم دیا ہے۔

اب ملى بسير الله الوحمن الوجيد كا ترمرك عابتا بول ... الله رب الرب الرب الرب المرب الله المرب ا

عام طور پر نبم الله کامعنی کیا جا تا ہے۔۔ میں الله کے کام سے شروع کرتا ہول … بیجو نبم الله میں باء ہے یکی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ . . مصاحبت کے معنی میں … رفاقت کے معنی میں … تنمرک کے معنی میں ۔

جارى جماعت كي شخ رئيس المفسرين امام الموحد بن عفرت مولا الحسين على كا خيال بيب كربم الله كي إنه استعانت كي لئ ب ورمعنى الساهر م كري كي - خيال بيب كربم الله كي إنه استعانت كي لئ بيب

الله رحمن ورحم كے مام كے ساتھ بى مرد ما تكتابول-

اس کامفہوم اور مطلب بینگان ہے کہ ہر کام کے کرنے میں غائب نہ مدد صرف اور صرف الله صرف الله رب العزیت ہی سے ماتکی جائے . . . اور کسی کام میں اور کسی مشکل میں الله کے علاوہ کسی العزیت ہی سے ماتکی جائے ، . . اور کسی کام میں اور سے قرآن کا خلاصہ کے علاوہ کسی اور سے قرآن کا خلاصہ اور نجوڑ ہے کہ مدد کے لئے خائبانہ پکار صرف اور صرف الله کی ہوئی چاہیئے اور الله رب العزیت کے مواد جہاء واولیاء کو ، . . اور ملا تک اور جنات کو مدد کیلئے نہیں پکار ما چاہیں۔

امرالمومنين ميد اعلى بن إلى طالب فرمات بي ك

پورے قرآن کا خلاصداور نچوٹر سورۃ الفائخہ میں ہے اور سورۃ الفائحہ کا خلاصداور نچوٹر ایٹا ک نَعبُکُ وَ اِیٹاک نَسْنَعِیْن میں ہے ... اور بچراک کا خلاصداور نچوٹر پیسیر اللہ میں ہے اور کہم الڈ کا خلاصداور نچوٹر کہم اللہ کی باہ میں۔

من صرب سداعلی کارشادگرای کا مطلب به به که بودا قرآن ای حقیقت اور ای سنگری بهت که بودا قرآن ای حقیقت اور ای سنگری بنت کرنے اور بیان کرنے پر دورد جا به که بادت اور بیار سک لائن مرف اور صرف الله رب العزت . . . وی السّبینی به اور وی البّب بیر به اور وی ما البّب به به اور وی البّب به به اور وی البّب به به اور وی ما بی منارش متمرف فی الا موراور قادر وقد برج . . . فی عالم ما فی البّب بویت و ما فی وی منا فی

الْأَرْضِ الكَلَّالَ إِن الكَلَّالَ اللَّهِ الْمَعَى الْقَيْوُمِ الكَلَالَ اللَّالَ عَلَيْ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّ سِنَةً وَلَا نَوْمِ الكَلَّامَة بِ-

القدرب العزت كے علاوہ كوئى بھى عبادت اور نكار كے لائن نہيں ... الى لئے كدوہ تخلوق بيل ... وہ عاجز بيل ... نقيرادر سوالى بيل ... موت كا جام پينے والے بيل ... نيند كے باتھول تنك آجائے والے بيل ... بخبراور بكار نے والول كى پكار سے غافل بيل ... لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ اور وَهُمْ عَنْ دُعَا بِيهِمْ فَعَلُونَ كُونَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ اور وَهُمْ عَنْ دُعَا بِيهِمْ فَعَلُونَ كُونَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ اور وَهُمْ عَنْ دُعَا بِيهِمْ

سارے کا سارا قرآن ... قرآن کے تمیں پارے ... قرآن کی ایک سوچودہ سورتیں ای مسئلے کو بیان اور ثابت کر رہی بیل کہ غائبانہ مدد کے لئے خالص پکار صرف اللہ بی کی برنی چاہیے۔ فَالْدُعُواللّٰهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّینِ (المومن)

الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ إِنْ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ في ... الله كادو صفتي ذكرك من إلى ...

ايك ألوَّ حُملِن اور دوسرى ألوَّحِيمِ -

عربی ربان کا قاعدہ ہے ... بلکہ تمام زبانوں کا قاعدہ اور قانون ہے کہ جو تھم

موصوف پر جاری کیا جائے اور اس کے بعد اس کی صفات ذکر کی جائیں وہ صفات حقیقت میں اس محم کی دلیل اور علت پر جوا کرتی ہیں ۔ جیسے کہا جا تا ہے۔

اکٹو مر ڈیڈ ک بالف الیکر ۔ . . زید کی عزمت کرے جو عالم ہے ۔ اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ تو زاہد کا احتر ہم کر ۔ . . احترام کیوکٹر؟ اس لئے کہ وہ عالم ہے ۔ اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ تو زاہد کا احتر ہم کر . . . احترام کیوکٹر؟ اس لئے کہ وہ عالم ہے ۔ اس کا اس کے کہ وہ عالم ہے ۔ اس کا اس کے کہ وہ عالم ہے ۔ اس کا اس کے کہ وہ عالم ہے ۔ اس کا اس کے کہ دمن الله ہے وہ کا معنی سے کے کہ دمن الله ہے وہ کا معنی سے کہ دمن الله ہے کہ دمن الله ہے کہ دمن الله ہے کہ دمن الله ہے کہ دمن ہی وہ کی ہے اس ایک وہ کی ہے کہ دمن الله ہے کہ دمن ہی وہ کی ہے اور دمیم بھی وہ کا در ہم بھی وہ کی ہے اور دمیم بھی وہ کی ہے اور دمیم بھی وہ کی ہے دمیم بھی وہ کی ہے دور میں ہے اور دمیم بھی وہ کی ہے دور ہو کا دمیم بھی وہ کی ہے دور میں ہے دور ہو کی ہے دور ہو کی ہے دور ہو کہ کی کہ دور ہو کی ہے دور ہو کہ کی ہے دور ہو کی ہے دور ہو کہ کی ہے دور ہو کی ہے دور ہو کی ہے دور ہو کی ہے دور ہو کی ہو کہ کی ہے دور ہو کی ہو کی ہے دور ہو کی ہو کی ہو کی ہے دور ہو کی ہو کی ہو کی ہے دور ہو کی ہو کی

رحمٰن اور برحیم وونو س میں مباہنے کا معنی پایا جا آ ہے لیعنی کثیرا سرحت ہید دونو ل رحم سے مشتق ہیں . . . ان میں کثرت، دوام جیشگی کامفہوم یا باجا تاہے۔

یہال ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رخمن اور رحیم دونوں کا اصل اور دونوں کا مادہ ایک ہے'' رحم'' . . . تو بھر اِن کوالگ، لگ کیوں ذکر کیا گیا . . . ؟ کیان دونوں کے مفہوم "یں کوئی فرق ہے . . . ؟

مفسرین کرام نے ان دونوں کے درمیان بہت سے فرق ذکر فرمائے ہیں ... ایک فرق میں آپ صفرات کے مما سنے بیان کر دیتا ہوں۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت رحمٰن ہے دنیا کے لحاظ معے اور رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے . . . بعنی رحمٰن الدنیا . . . ورحیم الاخرۃ .

دنیا میں اس کی رحمت عام ہے اپنول پر بھی اور پرائیوں پر بھی ہمسلمانوں پر بھی اور کا فروں پر بھی ہمسلمانوں پر بھی اور نہ مانے والوں پر بھی . . . و نیا میں دنیوی اور نہ مانے والوں پر بھی . . . و نیا میں دنیوی فوائد اور نفع سب عاصل کر رہے ہیں (بیاللّہ کی صفت رحمٰن کا اثر ہے ) اور آخرے میں اللّہ کی رحمت صرف اور صرف مسلمانوں کے لئے ہوگی اور کفار اس سے محروم ہول کے اللّہ کی مفت رحمٰ کا تقاضا ہے ) (بدارک: ۵، ج: ۱)

الممالا نبیاء ﷺ كانك ارشاد كرامي بـ

الله رب العزت كى رحمت كے سوجے ثيل صرف أيك حصد أين بير الله رف ايد بيد الله رب العزت كى الله ركب موتى اكى ايك رحمت كا نتيجه ہے كه تر مرفقاق ايك وہ مهد پر رقم كرتى ہے . . . يهاں تك كه جانو راسينے بچول كا خيال ركھتے ثيں۔

میحان الله ... اضیاء پاشیال کرنے والا ماہتاب، سربطک پہاڑ، بہتے واس، میا الله والے وقتے ، الله نے الله والے والے والے بادل ، برسے والا جنہ، اگنے و لے بات ، اہلانے والے کھیت ، سربیز کھیتیال ، خوشبودار پھول ، ذائع دار پھل ، رنگ برنگ درخت ، فا نبرد، رجانو ر، اڑنے والے پرندے، پانی وہوا کی کثرت، پیٹ بجرنے کے سے طرح فا نبرد، رجانو ر، اڑنے والے پرندے، پانی وہوا کی کثرت، پیٹ بجرنے کے سے طرح کے کھاتے ، شہداور و دوھ ، مال کی ممتاء باپ کی شفقت ، بھ تبون کا بیار، ببنول کی حجت ، میال بیوی کے تعلقات، براوری سے ہدوری ، دوستول سے الفت ... بحال الله ای رحمت کے صرف ایک صحف کا متجہدے ... انبیاء کرام کی بعث اوران پر کمالول کا زول ... . امت کے خوش نصیب لوگول کو جاست سے سرفراز کر کا ... . . بحن ن الله ای رحمت کے ایک حصف کا تقاضا ہے ، امام الا نبیاء گھنگے کی ختم نبوت ... . . قرآن جسی کمان کا نزول ... . . بعایت کے اسباب ... سیحان الله ای رحمت کے صرف ایک حصف کے اسباب ... سیحان الله ای رحمت کے صرف

امام؛ اذنبیا منظم نے فرمایا: الله رب العزت نے نناوے جے جوسنجال کرد کھے ہوتے ہیں ... انہیں اس ایک جھے کے ساتھ طا کر سب کی سب دھتیں اپنے (مومن) بندول پر فرمائے گا (مسلم:۲۵۷، ج:۱)

ایکا و رفرق ابعض مغسرین نے رحمٰن اور دھیم میں ایک فرق بیکیا ہے کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت اس قدر فراخ ، کشاوہ اور وسی ہے کہ کسی جنس یا نوع یا قوم یا ملک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بکھ ہرا یک کو برابر شامل ہے ... جیسے قرآن میں فرما یا: (أعراف : ١٥٩)

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِنَ شَيْعَةً اورميري رحمت برچيز كوشال ع

أيك ادرجكه ارشا دفرمايا

كُلَّا نُبِدُ هَوُّلَاءِ وَهَوُّلَاءِ مِنْ عَطَآءِ دَبِكَ وَمَا كَانَ عَظَآءُ دَبِّكَ مَخْطُوْرًا (بنى اسوائيل ٣٠) مَا لَكُ كُورُ مِن الكافَ يَم عَطَاكَ تَهُ مِنْ السوائيل ٣٠)

ہرایک کو (مومن ہویا کا فر) ہم عطا کرتے ہیں تیرے رب کی عطامیے ور تیرے رب کی عطا رڈایل کی جاسکتی۔

اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت بہت اور کثیر ہو ۔ ۔ ۔ یعنی وہ اللّہ بیام ہم یان ہے کہ اس کی رحمت اتنی وافر اور کثیر تعداد میں ہے کہ انسان اسے گن نہیں سکتے اور شار نہیں کر سکتے۔ اللّٰہ رب العزمت ادر ثاوفر ما آہے :

وَإِنْ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوها (نهل: ١٨) اورا كُرْمُ الله كُنْ عَيْسَ لَنَا عِلْ عَوْدَان كُرُن بين سكوكيد

مولاً احسین علی فی در مین دور دهیم میں ایک نفیس فرق بیان فرا یا ہے کہ رحمٰن اس کو کہتے ہیں جہن اس کو کہتے ہیں جو اِنعل رحمت کر دہم و دراس کی رحمت کا نتات کے ڈرے ڈرے ڈرے کوشائل ہو۔
اور دھیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ رحم کرنا جس کی صفت لاز مداور ڈاتیہ ہو۔ مطلب یہ ہوگا کہ للہ رحمٰن جو بالفتل ہروقت ہرکسی پررحم کر دیا ہے اور یہ دحم کرنا اس کی

ذات كولازم بي

میری تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فائب نہ ما جات میں مدد کے لئے صرف اور صرف اللہ ی کو پکاریا چاہیے ... اس لئے کہ وہ صرف اللہ ی کو پکاریا چاہیے ... اورصرف ای سے مدد مانتی چاہیے ... اس لئے کہ وہ کثیر الرحت ہے ... وی بلاا تمیاز سب پر رحم کرنے والا ہے ... وی بلاا تمیاز سب پر رحم کرنے والا ہے ... وی بلاا تمیاز سب پر رحم کرنے والا ہے ... وی بلاا تمیان رحمت کا دروازہ کسی پر بند ہیں ہوتا ... وہ بن

ما تکے عطا کر آ ہے۔ جب آل کی رحمت وعنابیت آل قدر وسطی ہے تو غا النا مداہمی آل سے مانگی جا ہیں۔

رحمت کی وسعت اسامعین گرامی قدر! آئیے آپ کے ایمان آئی آرہ کروں . . . اوراس بات کا تذکرہ کرول کہ اللہ رب العزت کی صفت رحت کی وسعت و رکشاو گ

دنیا کی کوئی عدالت الی تہیں ہے جو مجرم کو بغیر مقدمہ سنے معاف کر دے۔۔۔ اور
اگر مجرم خود جرم کا اعتراف کر نے تو اسے تھوڑ دے۔۔۔ بلکہ ہر عدالت مقدمے کی
ساعت کرتی ہے۔۔۔ گواہیاں ہوتی ہیں ۔۔ جرم ناہت نہ ہونے کی صورت ہیں مجرم کو
رہا کر دیا جا آ ہے۔۔۔ اورا گر جرم ناہت ہوجائے یا مجرم خودا قرار جرم کر لے تو دونوں
صورتوں میں قانون کے مطابق سزالمتی ہے۔

گر الله رحمٰن ورحیم کی عدالت عجیب عداست ہے . . . بیددربار بڑا عجمیب دربار ہے . . . بیسلطنت بڑی زالی سلطنت ہے . . . کدا یک مبندہ جرم کر آ ہے ، گناہ کر آ ہے . . . مقدمے کی بیشی (جومیدان حشر میں ہوگی) سے پہلے بی اعلان کر آ ہے

يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ السَّرَفُوا عَلَى الْفُسَهُمْ لَا تَقَنَطُوا مِنَ رَّحْمَةِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّ اللهَ غَفُورً الرَّحْمَةِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّ اللهَ غَفُورً

ا میرے بندوا جنہوں نے (گناہ کرکے) اپنی جانوں پرزیاد آن کی ہے اللّٰہ کی رحت سے مایوس نہ ہو کا بلاشک اللّٰہ تم م گنا ہوں کومعاف کر ویتا ہے بے دکک وہی بخشے والا مہر بال ہے۔

سبحان الله! ذراالله رحمان کے خطاب کرنے کے پیار بھرے انداز کو ویکھنے ... ان لوگوں کو خطاب فرمارہے ہیں جو ما فرمان ہیں، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر رَوِوتِيَانَ كَلَّ مِنْ مَنْ مُرَّ أَهِمِنَ يَأَيُّهَا الْمُجْوِمُونَ مَنَ الْمُحْرَمُونَ مِنْ آيَّهَا الْمُجْوِمُونَ مِنْ اللَّهِمُ أَنِينَ اللَّهُ أَنْ يَا يَكُونَ اللَّهُ أَنْ يَا يَا عَلَى اللَّهُ أَنْ يُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُمِّ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُ

نَبِیَّ عِبَادِی اَنِیْ آمَا الْفَغُورُ الرَّحِیْمِ میرے بندول کو بہاد یجئے کہ میں گنا ہول کومعاف کرنے والا ورقم کرنے والا ہول۔

مال سے ربازہ مہر بان ایک جنگ کے موقع پر پیرکا فرقیدی بائے گئے ان میں مرد بھی تھے اور عور تیں بھی ... قید یوں میں سے ایک عورت کا پیرگم ہوگیا ... وہ عورت قید یوں میں اپنا پی تااش کرتے ہوئے دیوانوں کی طرح ادھر سے در وہ عواقت پھر رہی تھی ... وہ عواقت پھی کہ جو پی بھا گئی بھر رہی تھی ... اور حالت پھی کہ جو پی مانے آ اسے اپنا بیٹا بھی کر سینے سے چمٹالتی اوراسے دودھ پالنے لگ جاتی ... بھر مانے آ اسے اپنا بیٹا بھی کر سینے سے چمٹالتی اوراسے دودھ پالنے لگ جاتی ... بھر اسے حال ہو آ کہ ہو گئی اوراسے دودھ پالنے لگ جاتی وہ بھی اسے وہ جھا اسے حال ہو آ کہ یہ جو بھی اسے جو بھی اور ہے ہو تھی کہ اوراسے دودھ پالنے کے کہ کو سے اور جھا ہے۔ اسے الم الانبیا ﷺ کے کہ الکی الم الم الانبیا ﷺ کے کہ الکی الم الم الانبیا ﷺ کے کہ الکی کورت کو دیکھا ہے ... اس کی بے آتو وہ کو کہ اس کا کم میں کا کہ کورت کو دیکھا ہے ... اس کی بے قراری وال کی کھی دے ہو۔

صحابہ نے کہا . . ، ہال یارسول اللّٰہ ﷺ ہم ال عورت کی حالت کود کھے رہے ہیں۔ آپ نے قرمایا:

أَتَرُوْنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ تَهار كَاخِيال بِ يرفورت اپنے بِحُوا كَ كَرُواكِ رُدِكَى. صحابہ نے عرض كيا . . . إرسول الله اپرفورت اپنے بنج كى جداتى ميں اتنى بے قرار ہے سے صورت اپنے بچے کو آگ کے بیروٹس کرے گی۔

نى كريم على فرايا

اَللَّهُ اَرِّحَهُ لِعِبَادِهِ مِنْ هَٰذِهِ مِوَ لِيهَا (مسلم :۲۱، ح:۲) جَى قدريمال النِي يَحِيرِ مِهر إن بِ الله تعالى النِي بندول برس سے: ادہ مهر إن اور تَشِيْل ہے۔

سبب کے سب رحمت کے محتاج ہم قرآن و مدیث کا مطالعہ کریں قویہ حقیقت تکھر کر سائے آتی ہے کہ انبیاء واولیاء نے اور اللّٰہ کے نیک ہندوں نے ہمیشہ اللّٰہ ربّ العزت سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہے ۔۔۔۔ اس کی رحمت کے ورواڑے کو کھنگھٹاتے رہے۔

سيدياً وم عليه السلام في دعا كرت بوئ كها:

رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

(أعراف; ٢٣)

مِنَ الْخُمِرِيْنَ

ے ہمارے پالنہاراہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے اگر تو ہماری معفرت نہ فرمانے گااورہم پر رحمنہیں کرے گاتو ہم نقصان اٹھانے دالوں میں سے ہوجا کیل گے۔

حضرت نوح عليدالسلام في دعا ما تكتي بوت فرما إ:

وَ إِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتُرْحَمِّنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ \_

ا گرتو مجینہیں بخشے گا اورا گرتو مجھ پر دخم بیل فرمائے گا تو میں خسارہ اٹھانے والول

میں سے ہوجا وَل گا۔

سيرًا مُوكَىٰ كَلِيمِ اللهُ عَلِيهِ السلام فِي دَعَاما تَكُتُ بُوفَ كَهَا: رَبِّ اغْفِرْ إِنِي وَ لِآخِي وَ أَدْخِلُنَا فِي رَحْمَيْكَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينِينَ ـ (اعراف: ١٥١)

اے میرے یا تنہار جھے اور میرے بھائی (بارون) کی مغفرت فرما اور جمیں اپنی رحمت میں واخل کر لے بتو سب رحم کرنے والول میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سليرن عليدالسلام في دعا ما تكتي موت كها: وَأَدْخِلْنِي بِرُحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (نهل:١٩) اوراینی رحت سے جھے اپنے نیک بندول میں شامل فرما۔ سيد الوب عليه السلام في دعاما تكت بوت كها: أَنَّىٰ مُشَّتِيَ السُّوَّءَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (مومنون ١١٨) مجھے دکھا ورتکلیف بھی گئی ہے اور توسب سے بڑھ کر دھم کرنے والاہے۔ اصحاب کہف ..... اللہ رب العزت کے دل .....عقیدہ تو حیدیر پہاڑ بنے بڑھ کرجم اور ڈٹ جانے والے .... وہ دعاما تک رہے ہیں: رَبُّنَا أَتِنَا مِنُ لَّدُنْكَ رَحْمَةً (كهف:١٠) اسے ہمارے یا کتبار ہمیں اپنے فضل وکرم سے رہنت عطافر مار قرآنِ مجيد "بن خودا مام الانبياء صلى الله عليه وسلم كوالله رب العزت تي بيدها استكنے كى تلقين فرمائي:

رَبِّ اغْفِرْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِينِينَ۔ هوهنون : ۱۸۸)

میرے پالنبارا بھے معاف فریااور دیم فریاتو سب سے بہتر دیم کرنے والا ہے۔

امست محکر بیر تو کی مسمت ہے اور ہے تو است محدید پراللہ رب العزت نے ایسے ایسے انعامات فرمائے کہ پہلی اسمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتیں ..... بگریہ بڑی عجیب نعمت ہے اور ہیر بڑی تھیم تعت ہے کہ ہما را پروردگار ..... رحمان ورحیم بڑی جیسے کہ ہما را پروردگار ..... رحمان ورحیم ہے ہمیں جو پیٹیمبر عظا فرمایا وہ رحمۃ للعالمین ہے ... اور اس حرمت للعالمین ہے ۔.. اور اس حرمت للعالمین ہے جو کہ کہ عظا فرمائی وہ رحمۃ للعالمین ہے ... اور اس حرمت للعالمین ہے جو کہ کہ عظا فرمائی وہ رحمۃ للعالمین ہے ۔.. اور اس حرمت للعالمین ہے ۔۔. اس مورمت للعالمین ہے ۔۔ اس مورمت للعالمین ہے جو کہ اس حرامی اس حرمت اللعالمین ہے ۔۔ اس مورمت للعالمین ہے ۔۔ اس مورمت للعالمین ہے جو کہ اس حرامی اس حرمت اللعالمین ہے ۔۔ اس مورمت للعالمین ہے ۔۔ اس مورمت للعالمین ہے ۔۔ اس مورمت اللعالمین ہے جو کہ اس حرامی اس مورمت اللعالمین ہے ۔۔ اس مورمت ہ

ارشار بارى تعالى ب

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْأَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ دَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِيْنَ ( بَنَ الرَّسَلَ عَلَا ١٨٠) ، ورجم قراآن مِن الى باتي كارل كرت مِن جوايمان والون كرفية شفا اور

رحمت <u>آل</u> \_

ا يك اورجكه يرفر ما يا:

يَّا يُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تُكُمُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِبَاقِي الشَّدُودِ وَهُدَّى وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (يونس: ٥٥)

اے لوگو تمہارے پائ تمہارے دب کی طرف سے ایک الی چیز آئی ہے جو مرا پالھیجت ہے اور ایمان مرا پالھیجت ہے اور ایمان مرا پالھیجت ہے اور ایمان مرا مردحت ہے۔

بھر جو جماعت اور جوساتھی رحمۃ العلمین کو عطا فرمائے ،ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔ دُستہ آئے بیٹنے میں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت مجھ میں آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ہر قعت کو اور اپنے ہرانعام کور حمت سے تعبیر کیا ہے۔

سمى شاعر في الله رحمان ورحم كى رحمت كاند كره كرتے ہوئے كہا: -ہم گنها رون به تيرى مهر بانى جا جيه سبكة وال به تيرى مهر بانى جا جيه سبكة وال باكس كر حمت كا بانى جا جيه مب كندول باكس كر حمت كا بانى جا جيه وماعلينا الله البلاغ المبين

## ماتوي تقرير

> سورة الفاتح كالم من نماز من فرض نبيل بكدواجب بــــ سورة مزل مين تبجد كــ احكام بيان كرتة بوئ فرمايا كياء فَأَقْدُ أُوْ هَمَا تَيْسَرَ مِنَ الْقَوْان (مزل) پس پرهوجوقر آن مين سئ آمان بو۔

قرآن كى ال يت كے بعد ايك ارشاد بنى اكرم عظيد كامبى من ليجے:

ایک محابی میرنبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ..... نماز او کرنی شروع کی محرور مست طریقے سے نماز اوانہ کرسکے ..... امام الا نبیاد ﷺ نے انہیں تین بار نماز دہرونے کا محم دیا مگروہ میچ طریقے سے نماز اوانہ کرسکے

أخركا رانبول في كما

عَلَمْ فِي يَادُسُولُ الله ..... إر ول الله محطر التأمين بالوآب المحافظ المحتاج المارة آپ ي المحتاج الماركي الأفر الله المحتاج المحتا

تُمَّ الْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّدُ تُمَّ اقْوَا بِهَا تَيَسَّوَمَعَكَ مِنَ الْقُواْنِ الْقِبْلَة فَكَبِّدُ تُمَّ اقْوَا بِهَا تَيَسَّوَمَعَكَ مِنَ الْقُواْنِ ( يَخَارِيُ الْمَاءَ اللهُ اللهُ الْمَارِيُ اللهُ المَرَكِدِ كُونِتِ بانده لهِ مَرْفِ مَنَدُ كُونِتِ بانده لهِ مَرْقِ اللهُ المَرَكِدِ كُونِتِ بانده لو يَحِرَقُ اللهُ المَرَكِدِ كُونِتِ بانده لو يَحِرَقُ اللهُ المَركِدِ مَنْ اللهُ المَركِدِ اللهُ المَركِدِ مَنْ اللهُ المَركِدِ مَنْ اللهُ المَنْ مَنْ اللهُ المَنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ مَنْ اللهُ اللهُل

ایک اور صدیت سید کابو بر بره رضی الوعند سیمروی ب کدام الا نبیار منظیمی نوم درد. لا صلاح قرآلگر بیقوآه قرآت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

سورة الفاتحه وأجب مي إسورة الفاتحكانمازين بإهنا وطن نبيل بكد واجب مدسيرة بوجري وضى الأعند معروايت مدكر بي كريم صلى الدعليدوسم فرمايا:

مَنْ صَلَى صَلُوةً لَمْ يَقَرَء فِيْهَا بِأَمِّر الْقُرْانَ فَهِي خِدَاحُ مَنْ صَلَى صَلُوةً لَمْ يَقَرَء فِيْهَا بِأَمِّر الْقُرْانَ فَهِي خِدَاحُ ثَلَاثًا عَيْدَ تَهَا مِ (مسلم س: ١٩٩ ان : ١٩١١ واؤد: س ١١١٩ ج.) جَنْ فَصَ فَيْ مَارُ بِرُهِي اور مورة فاتحد نه برحي واس كي ماز النس اور غيرهمل جون في آب في وفد وجرايا -

قر أت خلف الامام آن ماريهان قرأت خلف الامام كا مئله بزامعركة الله منله بنا برائي ... اى يرطويل ترين تقريري برقى بين ... سنيج سجة ہیں... شتہار ہاڑی اور پمفسٹ ساڑی ہوتی ہے.... پھر مناظرول کے پہلنج ہوئے ہیں اور سخر کارمعاملہ مجادلہ ورز ائی مارکٹ ئی تک جا پہنچتا ہے!

دین اورعلم کی ایجد سے بے خبراور ناوا تف ہوگ . . . خبروا عداور نفس تطعی کے نام

کک سے باوا تف لوگ ایک روایت کوئ کر اور پڑھ کر بلاسو ہے اور سجھے امت کی

نمازوں کو باطل قرار دینے پراوھار کھائے بیٹھتے ہیں! محدی نماز اور حنی نماز کی خودساخت

اور طفل سلی پر بنی اصطلاحیں رائج کی گئی ہیں! غیر مقلد بن خطباء اور واعظ بڑے دھڑے

سے دعوی کرتے ہیں کہ احناف کے پاس مام کے بیجھے سورۃ فاتحدنہ پڑھنے پرا بی بھی صدیث نہیں ہے!

آئے۔ سب سے پہلے میں آپ کو فاتحہ خلف الا مام کے بارے میں آئمہ کر م کی آئمہ کر م کی آئمہ کر م کی آئمہ کر م کی آئمہ کر آبون اور پھر حماف کے مسلک پر دلائل پیش کر نے کے مسلک پر دلائل پیش کر نے کے مسلک پر دلائل پیش کر نے کے مسادت حاصل کرونگا!

ا، م ما لک رحمۃ اللّہ علیہ اور امام احمد ین تسبل رحمۃ اللّہ علیہ کا خیال ہے کہ مقتدی
امام کے پہتھے جمری نماز وں میں (جن نماز وں میں امام صاحب بلند آواز سے تلاوت
کرتے ہیں جیسے نجر مغرب ، عشاہ جعد اور عیدین) قرائت نہ کرے امام احمۃ جمری نماز وں میں مقتدی کا سورۃ فاتحہ پڑھنا کروہ بچھے ہیں ان دونوں ماموں کا خیال بیہ کہ جمری نماز وں میں مقتدی کا سورۃ فاتحہ پڑھ ان کو سنے اور خاموش رہ ہاں سری نماز ول میں مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھ سے اور خاموش رہ ہا اس سری نماز ول میں اس سری نماز ول میں مقتدی سے کہ پڑھ سے اور خاموش رہ کا مطلب ہیہ کہ پڑھ سے اور خاموش رہ کا مطلب ہیہ کہ پڑھ سے امام شافعی بات ہے نہ پڑھ سے کہ مقتدی کو ہرنماز میں سورۃ فاتحہ امام ما فک ص ایمی کہ پڑھ نے امام شافعی کا ایک قول ہیں کہ مقتدی کو ہرنماز میں سورۃ فاتحہ امام کے بیچھے پڑھنی جاسے اور ن کی کتاب الام سیر معوم ہوتا ہے کہ جمری نماز دن میں مقتدی کے بیٹھی سے سے سورۃ فاتحہ پڑھنا جار ن کی کتاب الام سیر معوم ہوتا ہے کہ جمری نماز دن میں مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا خار من کی کتاب الام سیر معوم ہوتا ہے کہ جمری نماز دن میں مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا خار من کی کتاب الام سیر معوم ہوتا ہے کہ جمری نماز دن میں مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا خار من کی کتاب الام سیر معوم ہوتا ہے کہ جمری نماز دن میں مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا خار من کی کتاب الام سیر معوم ہوتا ہے کہ جمری نماز دن میں مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا خور منا خاروں نمیں مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنا خور منا خاروں نمیں مقتدی کے سیال

امام اعظم الم ما بوضیفہ رحمت الله علیہ الم ابو بوسف الم مین حضرت سفیان تو رئ کے زند بک نماز جبری ہویا سری ہرنماز میں دوسری قرائت کی طرح امام کا سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی مقتدی کی طرف سے کانی ہے لہذا مقتدی کو امام کے بیجیے ہرنماز میں خاموش رہنا جائے!

احثاف کے ورٹی دلائل سامین گرای قدراہرکلہ پڑھنے والا جا تا ہے اور ہر ذی ہوتی والا جا تا ہے اور ہر ذی ہوتی پر بات واضح ہے کہ کسی مسئلے کو ثابت کرنے کیے سب سے مضبوط اور مسکت دلیل قرآن مجید کی آیت کر برہے! یہی وہ کتاب ہے جس کے ملتھے کا جموم کر کہ دیت کے داکن میں قرآن کی سیت بطور کر کہ بیت بطور دلیل ہووہ جماعت بھینا جن پر ہوگ الا تعالی کے نفتل و کرم سے اور اسکی رحمت سے دلیل ہووہ جماعت بھینا جن پر ہوگ الا تعالی کے نفتل و کرم سے اور اسکی رحمت سے این این این ایام کے بیجھے قرآت نہ کرنا) قرآن کی آیت مسلک کے لئے (این ایام کے بیجھے قرآت نہ کرنا) قرآن کی آیت موجود ہے سے ذراغورسے اور ضدوعنادے کنارہ کش ہوکر سنے۔

وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرْأَنُ فَا سُتَمِعُو لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَكُمْ تُو حَمُونَ (اعراف ٢٠٠٢)

اور جب قرآن پرُ ها جائے تو اسے فورسے سنو ور فا موش رہو آگہم پردتم کیا جائے!

میر آیت کریمداور بید محم کس کے بارے میں کازل ہوا یہ فیصلہ کوئی غیر مقلد عالم کرے یا یہ فیصلہ میں کروں؟ نہیں بگر آیت کی تغییر وی معتبر ہوگی جوامام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگر دول نے اور صحابہ کرام جے فرمائی ہوگی۔

اوراصحاب رسول میں سے بھی وہ صحابی جس کیلئے امام الا نبیاء صلی، للْه علیہ وسم نے فہم قرآن اور تعلیم آر آن کی دعائی دعائی ہوں جوآٹ کا چھاڑ او بھائی ہے اور مغسر قرآن بھی میری مراد مید ہم عبد الله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنبا ہیں فرماتے ہیں کہ:

اِنَهَا نَزُلَتْ فِي الصَّدوةِ الْهُفُرُوضَةَ الْهُفُرُوضَةَ الْهُفُرُوضَةَ الْهُفُرُوضَةَ الْهُفُرُوضَةَ الْم بِآیت کریمه فرض نماز کے بارے میں کازل ہوئی ہے! استیم ایک اور صحافی کی بات بھی کل لیس صفرت سیدا عبد الله بین المرت مدینه کا شرف رکھتے اللہ بین معود رضی الاعز عند السابقون الاولون میں شامل ہیں اجرت مدینه کا شرف رکھتے ہیں امام الانہیا و صلی لاعلیہ وسلم کے معتمد علیہ ہیں اور سب سے بڑی اور وزنی بات یہ ہے کہ خود فرماتے ہیں

وَ إِذَا قَرِىءَ الْقُراْنُ فَا سُتَبِعُوْلَهُ وَانْصِتُوا كَبَا أَمَرَكُمُ الله كه جب قرآن كي قرآت كي جائے تو اسے فورسے سنوا در فاموش رہوجیں كماللہ نے شہیں عقل دى ہے!

ال کے علاوہ صفر مت سید ماعبد الله بن عمر منى الله عنها كا قول الدر المنظور میں نقل كيا كيا اور صفر مت ميد ماعبد الله بن عمر من الله عنها كا قول بيستى في كتاب القرأة ميں نقل كيا ہے كه بدآيت نماز كے بارے ميں مازل ہوتى ہے۔

یہ بات، وریہ حقیقت بھی ذہن میں رکھنے کے محالی کی بیان کردہ تغییر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے! حکم میں ہے!

م نظائن کثیررحمة الله علیه فرماتے ہیں صحابی کی تغییرا کثر علماء کے زو یک مرفوع

مدیث کے بھم میں ہے۔ عدد مرسیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں

تُفْسِيْرُ الصَّحَالِي مَرْفَوْع (تدريب الراوي)

اگریہ بات میں ہے اور یقینا میں ہے جو میریہاں ایک محانی ہیں چار صحابہ کا تغییر میں سے آپ محابہ کا تغییر میں سے آپ منز ت کے سامنے بیان کردی ہے کہ یہ آیت کر بمہ نماز کے بارے میں تازل ہوئی ہے تو بھرا حناف کا مسلک قرآن کے بین مطابق ہوا کہ جب امام نماز میں مورت الله تحد کی قرآت کرے قو مقتدی کو خاموشی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سے سننا جا ہے ا

اصحاب رمول کے بعد است میں دومرا مقام آبعین کا ہے آبھین میں سے مجہد جب مفسر قرآن آبھی ہیں ان کا قول بھی بچیا ہے کہ بیآ بیت کر بمد نماز کے بارے میں از کی ہے است کر بمد نماز کے بارے میں از کی ہے

می ہدکے علاوہ حضرت سعید بن میتب ، حضرت حسن بھری ، بوالدہ لیے ، حضرت عطاء بن کی ریاح ، حضرت عبید بن عمیر ، حضرت قردہ (دیکھیے تغییر بن جریر ۹ روا ، ابن گیڑ ۳ ر۳ ۲۳ )

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام احمد بن حنیل رحمتہ اللہ علیہ کا بیک حوار مجمی کن لیجئے۔

أَجْمَعُ النَّاسُ عَلَى أَنَّهَا مَوْلَتْ فِي الصَّلُوةِ (فَتَاوَى أَبِن تَيميَّهُ ٢٧/٢) الم احمد ان منبل رحمت الله علي فرمات بيل كراس بات پرلوگول كا اجماع به كريه آيت نماز كر بارے ميں بازل بوئى بے۔

امام ان تيميه أكب اورمقام رتح ركرت يل

وَ ذَ كَرَ أَخْمَدُ بْنُ حَنِكُ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتُ فِي السَّلُوةِ وَذَكَرَ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ الْقِرَأَةَ عَلَى الْمَأْ مُومِ حَالَ الْجَهر (فتاوى ابن تيبيَّهُ ١٣٢/٢٥)

امام احدید ذکر کیاہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ بیآ بت نماز کے بارے میں ارت میں ارت میں ارت میں ارت میں اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جن نماز وں میں امام بلند آواز سے قر آت کر آب کر آب کر آب بین ہے ا

غیر مقدین قرآن کی اس واضی اور کھلی آیت کریر کا کوئی جواب نہیں پاتے تو اپنے مقددین کو مطمئن کرنے کے لئے بھی کہتے ہیں ہے، بیت جمعة ، اسبارک کے خطبہ کے مارے میں ہے۔

اور بھی کہیں گے مشرکین اور کفار شوری تے تھے و آہیں فاموش ہے گہتا تھیں کی گئی ہے۔ ہے فوض یہ کہی آلیس ماموش ہے اسے میں اتری ہے۔ ہے فوض یہ کہیے ہیں تہم کہتے ہیں تہماری یہ آویل اور تہماری یہ تفییر دس کو بھی تی نہیں ہے اس لئے کہ جب کف رومشرکین قرآن کی ذوحت کے وقت اور قر کت کے وقت شور وفل کرتے ہوں گئے تو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم آہیں کہتے ہوں گے کہم شور وفل نہ کرواور میری ہے سنواور مجھ سے قرآن سنوتو کیا وہ کفارہ سے کی بات مانتے ہوں گے ؟

ہرگز نہیں .... اب ہے آیت اتری تو آپ نے فرمایا ہوگا پہلے تو تم نہیں مائے
سے اب تو قرآن کی سے تری ہے جو جہیں جب کروانا چا ہتی ہے اب تو فاموشی سے
میری دورت کوادر قرآن کوسنو .... تو کیا مشرکین و کفار قرآن کواللہ کی کتاب مان کر
چپ کر گئے ہوئے ؟ .... ہرگز نہیں تو بھر یہ کیا بات ہوئی کرقرآن کی ہے آبت کفار و
مشرکین کو جب کروانا چا ہتی ہے گر وہ چپ کرتے نہیں اور مسمد نوں کو یہ چپ کراتی
نہیں .... تو چر سے سے کروانا کا مقصد اور فائدہ کیا ہوائی طرح تو (المعیاذ بائد)

مین بدمقعد موجائے گی۔

امام ابن تیمیدر حمد الله علیہ نے اپنی کتابوں میں ثابت کیا ہے کہ جولوگ امام کے بیجھے قر بات کرنے سے منع کرتے ہیں وہ جمہورامت ہیں جن میں سلف،ور خلف سب مثال ہیں اور قر سن اور نبی اکرم صلی لله علیہ وسلم کی سنت بھی انبی یو گوں کے ساتھ ہے اور سن اور نبی اکرم صلی لله علیہ وسلم کی سنت بھی انبی یو گوں کے ساتھ ہے اور سب سیآ بیت کر بیر قر اُت خلف الامام کی حمانعت میں اثری ہے ا

ا حادیث |

قرآن مجید کی آیت کریمه آپ صرات نے ک لی ....ال کی تغییر جو عنی برسول اور آبعین آنے فرمائی ... آپ نے عاعت فرمائی ... امام احمد بن عنبی کا ارشادگر می اور غیر مقلدین کے محدول عالم ابن تیمید کا ارشادگر می اور غیر مقلدین کے محدول عالم ابن تیمید کا قول بھی ہم نے چیش کرویا ہے آئے قرآن کے بعداب صاحب قرآن سید امحد رسول الڈسل الڈ علیہ وسلم کے چندا رشادگر می بھی اس سلسلہ میں ک لیج ..... آک دمعاملہ نود عملی نود ہوجائے اور سوئے پرمہا گرکا مصداق ہوجائے!

مشهور صالى سيد الدِموى شعرى رضى الأعند كهته بين كدامام الدندي وصلى الأعليه وسلم ف المحدون خطيه بين بهين نماز ير هف كاطريقة بنايا اور فرمايا:

إذا كَبَّر الْإِمَّامُ فَ كَبِّرُواْ وَإِذَا قَرْأَ فَا نَصِتُواْ وَإِذَا قَالَ عَنْ مُعَنِّواً وَإِذَا قَالَ عَنْ مُعَنِّواً وَإِذَا قَالَ عَنْ مُعَنِّواً الْمِينَ عَنْ فَعُو لُواْ آميين عَنْ فَعُو لُواْ آميين عَنْ فَعُو لُواْ آميين عَنْ فَعُو لُواْ آميين مسلم المنظمة المناه ال

کے معاء نے اس مدیث کی صحت کوشلیم کیا ہے

اس ارشا دنبوی سے یہ بات تابت اور واضح ہوئی کرنماز میں قر اَت کر ما امام کا فریضہ اور امام کامل ہے . . . . . . اور مقتد یول پرضروری ہے کہ وہ خاموش رہیل ورکوئی قر اَت نہ کریں۔

صفرت الوموئی اشعری بنی الله عندال حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بتار ب
اور نماز کا مرالا نبیا یہ سلی الله علیہ وسلی نے جمیں دین کی تعلیم دیتے ہوئے . . . اور نماز کا طریقة سکھاتے ہوئے . . . یہ ارشاد فرمایا . . . . بین کہتا ہوں کداگر امام کے پیجیے مقتدی کا سورۃ افد تحد پڑھنا ضروری ور لازی سوتا . . . اور فاتحد پڑھے بغیر نماز کا طریقة سکھاتے ہوئے اسکی تعلیم لاز ، دیتے . . . لیکن سپ پوری حدیث پڑھ سے ناز کا طریقة سکھاتے ہوئے اسکی تعلیم لاز ، دیتے . . . لیکن سپ پوری حدیث پڑھ سے کہ اور فاتح کی ایک تذکرہ تک نہیں قرما یا بمکہ حدیث پڑھ سے کا تذکرہ تک نہیں قرما یا بمکہ قرات کر ایام کا فریضہ بتلا یا اور مقتد یوں کو فاتح ش رہے کا گذکرہ تک نہیں قرما یا بمکہ دیا

مچرڈ را آپ حضرات حدیث کے الفاط پرغور فر مائیں اور انہیں سیجھنے کی کوشش کریں آپ فرمارے میں:

جب المام غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْن كَوْتِمْ مَيْن كُهُو مِن مَيْن كَهُو مِن مَعْلَم عَو فَاتَحَدَى المَاعِمُ وَالْحَدُى اللهَ عَلَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْن كَ وَرَضَر وَرَى بَوْاَتُو آبِ فَرِمات مَن عَيْدِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْن كَ وَلَا الضَّالِيْن كَ وَلَا الضَّالِيْن كَ وَلَا الضَّالِيْن كَ وَاللهِ عَيْدِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْن كَ وَلَا الضَّالِيْن كَ وَلَا الضَّالِيْن كَ وَلَا الضَّالِيْن كَ وَاللهُ وَلَا الضَّالِين اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِين كَوال مَن اللهُ عَلَيْن الرَّالِينَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ لَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْن اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِولُولُولِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِلْ

البَّسْمَ قِيْمِهِ بِرِينِي كَصْلَحْ ..... غيرمقلد نه ست بانده كرفاتخه يرمني شروع كي يه إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ يربينياتوالم صاحب ولا الطَّالِّين يربُّني تحقيق .... اب الم الانبيام مل الله عليه وسلم كا ارشاداور حكم توييب كدامام وكل النَّمَا آين كيوتم أمين كبور .... اب غير مقلد كيلية عجيب مستله بن كيانبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي ما نها ہے اور آمين كہتا ہے تو فاتحدرہ جاتى ہے . . . اور اگر فاتحه يڑھ كر آمين کہتا ہے تو امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح تحم کی واضح خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ایک ور مدیث مجی کن لیج یا کرمسئلہ پوری طرح تکھر جانے اور واضح ہو جائے

امام الانبياء صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ وَقِوَاءَةُ الْإِمَامَ لَهُ قَوَاءَةٌ (منداهم ٣٣٩/٣ ،مصنف إلى شيبه، كمّاب القرأت بيميل ٢٦٨) مؤطاامام محد ٩٧) جس تنض کا کوئی امام ہوتو امام کی قر آت مقتدی کی قر آت ہے!

غیرمقلدین حضرات کا کہنا ہے کے کنغیوں کے پاک اپنے مسلک کے لئے کوئی ولیل اور حدیث نہیں ہے میں نے مدیث کی مختلف کما بول کے حوالے آپ کے سامنے پیش کردئیے ہیں اگر کسی شخص کی امہی تسلی نہیں ہوئی تو ایک اور عدبیث پیش کرنے کی معادت ماصل كريابول!

اس مدیث کوامام بخاری رحمته الله علیه نے اپنی شہرہ آفاق کتاب بخاری میں نقل فرما ياسيه

حضرت سید } ابو بكر و تقفی رضی الله عنه . . . ( بیر فتح مکه کے بعد جنگ طائف میں خدمت نبوی میں آتے اورا بمال قبول کیا ) وہ سجد میں نماز یا صفے کے لئے آتے امام الانبياء صلى الله عليه وسلم ركوع مي تھے تو انبول في مجى صف ميں ملنے سے يہلے ركوع كرديان منازك بعدنى كرتم صلى الله عليه وسلم كرما من ذكر بواتو آت فرمايا:

زَادَكَ اللهُ حِرْصاً وَلَا تَعُدُ ( اللهُ الداوراوراوراورا)

حضرت الوبكرة كميت بيل من في الله التي صف مين ملت سه بيها ركوع كرديا كه خَشِيْتُ أَنْ تَقُوتَ دَكْمَةً مَعَكَ مِحْ وْربهوا كدين آب كم ساته ميرى ركعت زفوت بوجائي۔

آپ نے فرمایا لانگ آئندہ ایسا نہ کرا کچھ علاء نے اسے لا تیجا تھی پڑھا ہے یعن زماز لوٹانے کی ضرورت نہیں تیسری نماز کھل ہوگئ

المام بہتی شنے حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایام الا نبیاء صلی اللہ علیہ دسلم نے فرما یا:

> مَنْ أَدُرَكَ الزُّكُوْعَ مَعَ الْإِمَامَ فَقَلُ أَدُرَكَ الوَّكَةَ (منن الكريُ ١٠/٢)

جس شخص نے امام کے ماتھ رکوع پالیاس نے وہ رکعت پالی امام الا نبیاء کا آخری عمل حضرت سیدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنعما

سے ایک روابیت ا مادیث کی معتبر کتب میں موجود ہے کہ امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مجدنبوی کی اماست کیلئے سید ما صدیق اکبررضی اللہ عند كو حكم فرما إتما ..... ايك دن آت كي طبيعت كجد بحال بمولى تو دوآ دمول ك مهار \_معجد نبوى مين تشريف لائے سيديا ابو بكر رضى الله عنه نمازير هار ہے تھے آپ صفوں میں سے گذرتے ہوئے ابو بکر ضی اللہ عنہ کے پیہلو میں جا پہنچے سید ؟ صدیق اکبر رضى الله عنه بيجيے ہے . . . اوران كى جكه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم تشريف لے محتے ۔ (سيد ؛ صديق اكبررض الله عندامام الانجياء صلى الله عليه وسلم كا حيا عاشق تصابحلا آت كي موجودگی میں وہ مصلے پر کیے کھڑا ہوسکتا تھا .... یتو آج کا عاشق ہے جو کہتا ہے دم یدم پڑھو درود کہ حضرت بھی ہیں یہال موجود . . . . . وہ آپ کو حاضر و ما ظر مان کے مصلے برخود کھڑار ہتاہے۔

آت نے یفار بیھ کر پڑھائی باری کی نقاجت اور کمزوری کی وجہ سے آپ بلند آواز سے قرارت نہیں فرما کے تھے ،اس لئے سیدا صدیق اکبر ضی اللہ عند نے لوگوں تك آواز ببنجانے كے ہے كمركا فريضه سرانجام ديا .... نى كرم صلى الله عليه وسلم نے نماز شروع کرنے کے بعد قر اُت کوای جگہ سے شروع فرمایا جہاں سے سید اُصدیق اكبرضي الله عنه في قر آت كرجهورُ اتها..

ابن ماجيل سيه:

وَاَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْقِرَاءَة مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغُ ٱبُو بَكُو ﴿ (ابن ماجه ٨٨) الله کے رسول نے قر اُت کو دیاں سے شروع فر مایا جبال تک ابو برہیجی 

منداحریں ہے:

فَقُرَأ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي بَلَغَ آبُو بَكُرٍ مِنَ السُّوْرةِ (مسند احمد ا/٢٠٩)

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جک سے قر اَت شروع فرمائی جس جگہ تک ابو بکر پہنچے تھے۔

اس مدین سے واضح ہوکراہام الا نبیاء صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بینماز جومبحد نہوی میں اللہ علیہ وسلم کی بینماز جومبحد نہوی میں ، داہوئی . . . . اسمیس آپ نے ، داہوئی . . . . اسمیس آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی . . . . اسمیس آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی . . . . اسمیس آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی ۔ . . . اسمیس آپ نے مقافی ہو ہم ۔ خاف کی نمازین بھی امام کی افتداء میں بغیر فاتحہ پڑھے جومج اور درمت ہیں!

اقوال آماً رصحاب وين اسلام من اورشر يعت محديد من قرآن وسنت كے

بعد دینی مسائل اور مذہبی امور میں جن شخصیات کی طرف نگائیں اٹھتی ہیں وہ تھی نبوت کے بروائے اوراسحاب رسول کی عظیم جماعت ہی ہوسکتی ہے....

اصحاب رسول کی مقدی جماعت جارے لئے عملی نمونہ بیل جب مجی کتاب وسنت کی تغییر میں اشتلاف ہو آ ہے تو است کے لئے صحابہ کرام کا قیصلہ آخری اور حتی فیصلہ تصور کیا جائے گا!

حنرت موی بن عقبه آبی رحمته الله علیه فرماتے ہیں

إِنَّ أَيَا يَكُرُ وَعُمَرَ وَعُنْمَانَ كَأَ نُوْا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَأَةَ خَلَفَ الإِمَامِ (مصنف عبد الرزاق ١٣٨/)

حضرت ابو بکر، عمر، عثمان ایام کے پیچھے قرآت کرنے سے منع کرتے تھے ....امام محد نے صفرت جمر رضی اللہ عند کا بی قول نقل کیا ہے:

لَيْتَ فِي فَيِر الَّذِي يَقُواً خَلْفَ الْإِمَامِ حَجْرًا (مؤفاالم محده) جُوْمَ الم مَ يَعِيدً أَت كراً بوكاش الكامن يقرول مع جرديا جائد! وارتطنی نے سید کا مل وضی اللہ عند کا یہ قول نقل کیا ہے۔ مین قرآ خلف الإمام فقک آخطا الفیطر ق (دارتظنی ۱۲۹۰) جس نے امام کے بیجھے قرآت کی اس نے فطرت کے خلاف کام کیا! مشہور صحابی صفرت زید بن جاہت رضی اللہ عندسے پوچھا گیا کہ امام کے ساتھ مقتدی کو بھی قرآت کرنی چاہیے؟

توانبول نے قرمایا:

لَا قِوَأَةً مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيءِ (مَلَمُ ١١٥، نَمَا لَهُ اللهِ) الم كماته مي جزيس قرأت بين!

حضرت جا ہر بن عبداللَّه رضي اللَّه عنه فرمات بيل:

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقُواْ بِأَمِرِ الْقُرانِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ (رَرْيَى الله مَوَطالهم الله ١٨)

جس فنص نے نماز میں فاتحتیں پڑھی تو اس نے نمازی نہیں پڑھی مگر ، ام

کے بچھے ہوآو فاتحہ نہ پڑھے!

حضرت ابوالدرداء رضي الله عند كبته بين:

مَا أَدَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ اَ لَا قَدْ كُفَا هُمْ (سَالَ ٩٣/٢) المام جب كى قوم كى المات كرئة ميراخيال به كداس كى قرأت مقتديوں كى طرف سے كافی ہے!

مشہور معانی سیدیا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کا ایک عمل مؤطا مام محد میں علقمہ بن قیس مشہور معانی سیدیا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کا ایک عمل مؤطا مام محد میں علقمہ بن قیس مسلم کیا ہے کہ:

إِنَّ الْبَنَ مَسْعُودَ كَانَ لَا يَقَرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيْهَا يَجْهَرُ إِنَّ الْبَنَ مَسْعُودَ كَانَ لَا يَقَرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيْهَا يَجْهَرُ 4) فِيْهِ وَفِيْهَا يُخَافِثُ فِيْهِ

عبد، لله بن مسعود رضى الله عندامام کے پیچنے قرآت نہیں کرتے تھے نہ جبری نمازوں میں اور نہ بی منری نمازوں میں!

سیدا عبداللہ بن عباس منی للہ عنعا سے دریافت کیا گیا ہے۔ اَقْوَاْ وَالْمِدَمَامُرُ بَیْنَ یَدَی امام کے بیچے میں قرآت کروں؟ قَالَ لَا تو انہوں نے فرمایا جہیں سامعین گرامی قدر امیں کتنے صحابہ کرام کا تذکرہ کرول جو امام کے بیچے سورة فاتحہ پڑھنے اور قرآت کرنے کے قائل نہیں تھے اور وہ امام کی قرآت کو مقتدی کے لئے کافی سیجھتے تھے . . .

امام ابن قذا فدنے متعدد سندوں کے ساتھ سید کا بن عباس بسید کا ابن عباس بسید کا بن مسید کا بن مسید کا بن مسعود ، حضرت الوسعید ، سید کا زید بن کا بت ، حضرت عقب بن عامر ، سید کا جا بر ، سید کا ابن عمر ، ورحضرت حذیف (رضوان ، لاهیم اجمعین ) سے امام کے پیچھے قر اُت کرئے سے منع کی روا ایت تفق کی ہیں ۔

المام بخاری رحمت الله نے جزء القرآة میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ سیدیا عبد الله بن مسعود ، سیدیا ابن عمر ، حضرت ابو مدرد آ مسعود ، سیدیا ابن عمر ، حضرت ابو مدرد آ ابن مسعود ، سیدیا ابن عمر ، حضرت ابو مدرد آ ابو مسعود ، سیدیا حذیف (رضوان الله علیم ، جمعین ) . . . امام کے پیچھے قرآت کر نے کے قائل ، مہیں تھے!

مشہور تحدث بروالدین بیٹی رحمتہ اللہ علیہ نے عمرہ انقاری بیل مید با ابو بکر ، مید ) عمر بحضرت عثمان ، سید باعلی ، حضرت عبد الرحم بن بن عوف ، سید با معد بن ابی وقاعل حضرت عبد الله ، بن مسعود ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عباس ( رضوان اللہ علیم اجمعین ) کے متعلق لکھا ہے کہ بیر حضرات امام کے چیجے قرائت کے قائل نہیں تھے! یہاں تک کہ شہور آ ابھی امام عامر صعبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اُحدُد کُنتُ سَبْعِیْنَ بَدُرِیْ یَا کُلُّے مُد یَسْمَعُونُ بَنَ الْمُقْتَدِی عَنِ الْقِرَأَةِ خَلْفَ الْإِمَامَ (روح، العالى الام)

میں نے ستر بدری صحابہ کودیکھا ہے کہ وہ مقتذی کو امام کے پیکھیے پڑھنے ہے 'ج کیا کرتے تھے!

میں نے مختفر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریر۔
سے ٹابت کیا کہ قرآن کی قرآت کے وقت فا موشی سے اسے سندنا چاہیئے می ہر کرام کے
اقواں سے ٹابت کیا کہ یہ آبیت کریمہ نماز کے بارے میں ہے مجرمیں نے کئی ا حادیث
بیان کیں جن سے واضح ہور ہاہے کہ مقتدی کوامام کے پیچھے قرآت کرنے کی ضرورت
نہیں ہے!

مچر میں نے مختلف صحابہ کرام کے اقوال اور اُن کے مل سے ٹابت کیا کہ وہ ، م کے پیچھے قر اُت کے قائل نہیں تھے

اب جوشن یہ کہتا ہے کہ مقتدی کے لئے فرض ہے اور مازم ہے کہ وہ ہر نماز میں امام کے بیجیے فائخہ پڑھے تو وہ خص جہاں کتاب اللّٰہ کی مخالفت کرر ہا ہے وہ اجماع است کا بھی اٹکاری ہور ہاہے

مچردیدہ دلیری کرتے ہوئے بہ کہنا کہ جس شخص نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز باطل اور سردوو ہے بہتو تمام است کی نمازوں کو باطل قرار دینے کے مترادف ہے

ایسے کم عقل اور غیر مخاط حضرات دل پر ہاتھ رکھ کر بنا کیں کہ جن صحابہ کرام اور آئے۔ کا تذکرہ میں نے بھی کیا ہے کہ وہ امام کے بیچھے قرآت کے قائل نہیں تھے کیا ان صحابہ کرام کی نمازیں باطل اور مردود تھیں . . . . . ؟ کیا امام احمد بن حنبل اور ابن تیمید گی نمازیں غیر مقبول تھیں ؟

اكرايساي جليل القدراور عظيم المرتبت حضرات كى نمازي بإطل بين توجمين

ان کی باطل نمازی تمباری مقبول نماز ول سے زیادہ پیندیدہ بیں کیونکہ محم طاہبے کہ ان کی افتد ار اور پیروی کرواور ہم بھی خلوص دل سے دعا کرتے رہنے بیل کہ القد رب لعزت ہمیں ان ہی کے بتلائے ہوئے رائے اور طریقۂ کار پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے!

جوش ایسے بلندمر تر شخصیات جن کی تعریفی قرآن کر آ ہے ان کی نمازوں کے متعمق کہتا ہوں کے متعمق کہتا ہوں یہ کہتا تو دور کی بات سے یہ تصور کرنے و لا بھی یا تو پر اللہ متحصب ہے! یا تو پر الے در ہے کا حمق ہے یا نتہا کی در ہے کا متعصب ہے!

فر آئی مخالف کے ولائل پر بحث مامین محترم! اب بحک آپ حضرات کے سامنے میں نے وہ دلائل بران کے بیں جواحناف کے علاء پیش کرتے ہیں اور ید دلائل مسلک حنفیہ کی بنیاد بین آپ کی تھوڑی کی توجہ من دلائل کریو ف مبدوں کرایا جا ہتا ہوں جوفریق مخالف بیش کرتا ہے!

یفین جانے اس سنلے پر غیر مقد ین کے پاس قرآن کی کوئی آبیت ایک نہیں ہے جس سے شارة اور کن یئر مختلے پر غیر مقد ین کے پاس محل مقدی کوقر آت کر ) ور خس سے شارة اور کن یئر بھی ٹابت ہورہا ہو کہ امام کے بیچھے مقدی کوقر آت کر ) ور خاص کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری اور لازمی ہے!

فراتی مخالف جنتی حدیثیں اور روایات پیش کرتا رہے ان سب کی اصل بنیاد حضرت عبادہ بن صاست رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جو بخاری مسلم سمیت صحاح ستہ کی تم م کتب میں موجود ہے، جس کے الفاظ یہ بیں

لَا صَلُوةً لَهَنَ لَمْ يَقُرَأُ بِفَا تِحَةِ الْكِتَابِ (بخارى ١٠٠/١) جَرُخُص فَ قَاتِحَ مِنْ إِنْ عَاس كَيْ مَارْ نَبِين بُولَى ا

اک حدیث کوفریق مخالف بڑے رودشور سے بیان کر آہے اور ای کو بنیاد بنا کرصغرے کبرے ملا اہے اور است کے کیٹرلوگول کی نماز کو باطل قرار دیتا ہے! اس سلسلہ میں پہلی بات ذبن میں بید کھیں کہ اسلام اور دین میں سب سے اہم اور تطعی دلیل قرآن ہے اور اس بات پر مب صحابہ کرام اور آبھین کا اتفاق ہے کہ جو حدیث قرآن سے فکرا جائے لیمن قرآن کی کہنا ہواور حدیث اسکے خلاف کہتی ہوتو اس حدیث کی تا ویل کریں گے بعتی اس حدیث کا ایسامعن کریں گے جوقرآن کے مطابق ہوجائے ورنہ حدیث کوچھوڑ دیں گے اور قرآن کی بات کو حلیم کرلیں گے۔

ام الموسنين سيره عا مُشهد يقدر ضي الله عنها في الساحول كے تحت كي ا ماديث الله عنها أول كي ہے!

مشہور حدیث ہے کہ او گون کے رونے سے میت کو عذاب ہو آ ہے اس کی تا ویل کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت سے استدال کیا:

لَا تَزِدُ وَاذِرَةً قِزْدَ أَخْرَى

كوئى بوجوا ثمانے والا دومرے كا بوجوري اشائے گا۔

اک طرح بدر میں مارے گئے کفارے ام الا نبیاء میں اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا معابہ کرام شنے ہو چھایا رسول اللہ کیا بیمردے کن رہے ہیں آپ نے فرمایا اس وقت جو با تیں میں ان سے کررہ بول یہ اُن کوک رہے ہیں سیدہ عائشہ تک یہ بات پیچی تو انہوں نے اس میں تا ویل کی اور ساح کوملم کے معنی میں لیا اور دلیل میں قرشن کی یہ آبیت تلاومت فرماتی۔

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتِي (روم نهل) يقيناً آپ مردول كورس سائكة!

یه صول اور بیضابط اور بیقانون اگرآپ نے مجدلیا ہے تو اس کی روشی میں سید م عبد دہ بن صامت رضی اللّٰہ عنہ کی اس مدیث کو سمجھنے کی تُوشش کریں کہ فاتحہ کی بغیر نماڑ نہیں ہو تی ! میں آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت جیش کر چکا ہوں کہ قرآن پڑھا جائے توجیپ کرواوراً سے خور سے سنو!

اس آبیت کو دلیل اور بنیاد و معیار بنا کر ہم عضرت عیادہ ، ان صاصت رضی اللہ عند کی بیان کر دہ حدیث میں تا ویل کریں گئے کہ بیٹیم منفقدی کے لئے نہیں ہے بلکہ اس شخص کیلئے ہے جوا کیلے نماز پڑھ رہا ہے اور جب وہ شخص مام ہے بار بال کی اس شخص کیلئے ہے جوا کیلے نماز پڑھ رہا ہے اور جب وہ شخص مام کے جیجے کمڑا ہوگا تو قرآن کی اس آبیت پڑلل ہوگا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو مام نے مام کے جیجے کمڑا ہوگا تو قرآن کی اس آبیت پڑلل ہوگا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے فام شمی انتظار کر کے خور سے سنو!

یہ آ ویل اور عدیث کا یہ معنی میں نے نہیں کیا احماف کے و گیر علماء کرام نے نہیں کیا احماف کے و گیر علماء کرام نے نہیں کیا بلکہ خودائی حدیث کے الفاظ ہے۔۔۔ یہ معنی واضح اور ثابت ہور ہاہے!

اک عدیث کورُ ہری ہے نقش کرنے والے کئی صغرات ہیں سفیان بن عینیہ ہونس معمر اور عی وغیرہ ان حضرات میں سے معمر جب روایت کر آ ہے تو ن الفاظ کے ساتھ روایت کر آ ہے تو ن الفاظ کے ساتھ روایت کر آ ہے تو ن الفاظ کے ساتھ روایت کر آ ہے تو

لا صلوة لين آمريقواً يفاتحة الكِتابِ فصاعداً (مم رود) جوشن مورة فاتحه ورفاتحكماته بجوادرنه برسط ال كي نماز بين بوتى مسلم كي المرض مورة فاتحه ورفاتحك ماته بجوادرنه برسط ال كي نماز بين بوتى مسلم كي المرسط معلوم بوتا بحي لازم الله مديث سي معلوم بوتا بح كرمورة الفاتحه كي ماته بجواور قرآن برها بحي لازم اورضروري بها كراس محكم كوعام مان لين توجير مقتدي كي لئي مورة فاتحه كي علاوه قرآن كا بجوجه برمعنا ضروري بوگا حالا تك فيرمقلدين بحي استحقال نبين بين!

ال کئے بیشلیم کرنا ہوگا کہ بیٹھم امام ااس نمازی کیلئے ہے جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو..... منعندی کیلئے بیٹھم نہیں ہے!

مچرجم دیکھتے ہیں کہ اس مدیث کے ایک رادی سفیان بن عینیہ کا یک قول ابو دوؤد نے اس مدیث کے ساتھ بی نقل فریایا ہے قَالَ سَغَیّانُ لِمَن یُصلی وَحَدَة (ابو داود ۱۳۷۱)
سغیان ان عینیہ کہتے ہیں ہے م ال صلی کیلئے جواکیلانماز پڑھے!
اب تو اس عدیث کے ایک راوی نے خود عدیث کامغموم اور متعمد واضح کردیا
کہاں عدیث میں جو قاتحہ پڑھنے کا حکم ہے وہ مقتدی کیلئے نہیں ہے بکد اس نمازی
کیلئے ہے جواکیلانماز پڑھ دیا ہو!

الم ترفری رحمدالله علید نے اس مدیث کے بارے میں الم احمد بن عنبل رحمة الله علیہ کا ایک قربایا ہے فررا سے بی فورسے بن لیں:
الله علیہ کا ایک قربایا ہے فررا اسے بھی فورسے بن لیں:
الله علیہ کا ایک قربایا ہے فررا اسے بھی فورسے بن لیں:
الله علیہ کا تعملوق کی فربایا کا تعملوق کے بیان کے میں کا میں کا تعملوق کے بیان کے میں کا تعملوق کے بیان کا تعملوق کے بیان کا تعملوق کے بیان کا تعملوق کے بیان کی میں کا تعملوق کے بیان کی میں کا تعملون کے بیان کی میں کا تعملون کے بیان کی ان میں کا تعملون کے بیان کا تعملون کے بیان کے بیان کی میں کا تعملون کی میں کا تعملون کی میں کا تعملون کے بیان کی کا تعملون کی کا تعملون کی کا تعملون کے بیان کی کا تعملون کے بیان کی کا تعملون کی کا تعملون کے بیان کی کا تعملون کے بیان کا تعملون کے بیان کی کا تعملون کے بیان کے بیان کے بیان کی کا تعملون کی کا تعملون کے بیان کے بیان کے بیان کی کے بیان کے بیان کی کا تعملون کی کا تعملون کے بیان کے بیان کی کا تعملون کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی کے بیان کی کے بیان کی کا تعملون کے بیان کے بیان کی کا تعملون کے بیان کی کا تعملون کے بیان کی کے بیان کے بیا

الم احمد بن عبل رحمت الله عليه قرمات بن كدام الانبياء صلى الله عليه كه اس ارشاد "فانخه كے بغير نماز نبيل جوتى" اس كا مقعد ومفہوم بيہ كه جسب تنها نماز پر هد با بور ليعنى مقدى كو يه عديث شال نبيل ہے)

امام اعظم امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال اور خوبی یہ ہے کہ وہ کوئی مسلک وضع کرنے ہیں کرنے سے چہلے قرآن مجید کوسائے رکھتے ہیں پھرتمام ا مادیث کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہتر آن مجیدا ورتمام مدیثوں رحمل ہوجائے۔

المراب فرما المبارى المراب ال

حنی تنام مدیثول پمل کری تو به مجرمدیث کے مخالف اور محدی طریقے سے رو

گردانی کرنے والے مجھے جائیں اور جولوگ ایک مدیث جوخیر وا مدہ اس پر عمل کا دعویٰ کرکے قرآن کی آیت سے اعراض کریں اور دوسری تمام مدیثوں سے دور دیاں تو مجر بھی الجھ بیٹ کہلائیں۔ ع

ج جاے آپ کاحس کرشمدساز کرے

ایک اور روایت افیر مقلدین اپنے مسلک کی آئید میں حضرت عبادہ بن مامت رضی اللہ عنہ کا کہ میں حضرت عبادہ بن مامت رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بیش کرتے ہیں جس میں بید کر ہے کہ امام الا نبیاء رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو محم دیا کہ فاتحہ کے بغیرامام کے بیچھے کچھ ورنہ پڑھا کرو! اس روایت کوالو داؤ دیے نقل کیا ہے!

ال روايت كا مكر روى محد السحاق بيرس كمتعلق مام ف في كهته بيل لكنس بكافقوي وه قوى بيل به دار قطنى كاقول به لكنست بكافقوي وه قوى بيل به دار قطنى كاقول به لكن يت بيه ال كى روايت جمت بيل برسكتي المسلمان يمنى كهته بيل وه كذاب به الممان كن كهته بيل وه كذاب به المام الكن فرمات بيل هو حجة الله مين الدّبة البحد المام الكن فرمات بيل وه كذاب به

(ميزان الاعتدال ٢٩٩/٣)

محد بن اسحاق و جالول میں سے ایک و جال ہے:

سامعین محترم! جس روایت کے بل ہوتے پرغیر مقلدین تی م امت کی نمازوں کو باطل اور مردود قرار دے دہے بیں اس روایت کا حال آپ نے کن نیا اوّل تو وہ خبروا حد ہے پھرائیس ایک نہیں بکد دوراوی ٹدلس ہیں۔

مجر محد بن اسحاق روی کی تصویر بھی آپ نے محد ثین کے آئینے میں دیکھ ل ہے۔۔۔۔الی کمزور اور ضعیف روایت کو قرآن کی آبیت کے مقابلے میں اور دوسری متندا حادیث کے مقابلے میں جیش کرنے کا نام اگر علم مدیث ہے۔۔۔اور اس قتم کی کمزور روایات کو پسنداور تبول کرنے والے اگر اہل صدیث کہلاتے ہیں . . . . . . تو اللہ رب الحزت است مسلمہ کو اُن کے ساتے ہے بھی محفوظ رکھے . . . . . اور اللہ رب العزت بم سب کو اصحاب رسول ، آبیجن اور آئمہ جمہتدین اور محدیثین کے ساتھ دلی محبت اور ان کے رائے پر چلے کی توفق طاء فرمائے ۔ آسین و معاند اللہ اللہ لاغ المبین

أتموي تقرير

## سورة الفاتحه

الْحَمْدُ بِنْهِ رَبِّ الْمَالِينَ ﴿ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾ أَلْحَمْدُ وَالْكُ مَنْ الرَّحِيْمِ ﴾ فيك يَوْمِ الدِيْنِ ﴿ الْمَالَةِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ وَالْمَالُةُ وَالْمَالُةُ وَالْمَالُةُ وَالْمَالُةُ وَالْمَالُةُ وَالْمَالُةِ الرَّحْمُنُ وَاللَّهِ الْمَعْنَ عَلَيْهِمْ وَكَلَا الطَّالِيْنَ وَنَحْمَدُهُ وَنَصْحَابِهِ الْجَمْعِيْنَ ﴾ المَّدُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِيْنَ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِهِ الْجَمْعِيْنَ ﴾ المَّدُونِ عَلَى على الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْجَمْعِيْنَ ﴾ المَّالَةُ وَاصْحَابِهِ الْجَمْعِيْنَ ﴾ المَّالِمُ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ اللهِ المَّالِقُ المَّالِقُ المَّالِقُ المَّالِقُ الرَّحْمَنِ اللهِ المَّالِقُ المَّالِقُ المَّالِقُ المَّالِقُ المَّالِقُ المَّالِقِ الرَّحْمَانِ اللهِ المَّالِقِ الرَّحْمَانِ اللهِ المَّالِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ المَّالِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ المَّالِقُ الْمَالُولُ المَّالِقُ الْمَالُولُ المَّالِيْمُ اللهِ المَّالِقُ المَالُولُ المَّالِقُ الْمَالُولُ المَّالِيْمُ اللهِ المَّالِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ المَّالِقُ الْمَالُولُ المَّالِقُ الْمَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ الْمَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالِمُ الْمَالُولُ المَالُولُ المَالَةُ الْمَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالِمُ المَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ المُولِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ المَالُولُ المَالِمُ الْمَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالِمُ المَالُولُ المَالِمُ المَالِمُ الْمَالُولُولُ المُعَلِيْ الْمُعْلِيْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُولِقُ الْمُعْلِيْمُ الْمُولِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

سامعین گرامی قدر! گزشته خطبات میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نیاء ہتعوذ اور تسمید پر روشنی ڈال چکا ہوں اہام کے چیچے مقتدی کا سورۃ الفاتحہ کی قرآت نہ کرنا ....اسے بڑی دضاحت اوروز ٹی دلائل سے ثابت کر چکا ہوں ...

سائل كود يكما جاسكات،

فصیبات فاتحہ ام الا نبیاء مل الد علیه و کم نے سورۃ الفہ تحکوسہ سے کلیم سورۃ الفہ تحکوسہ سے کلیم سورۃ فرمایا ہے ۔ . . . . . صفرت الوسعید بن معلی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہیں نماز پڑھ رہا کہ دوران نماز امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ و مہم میرے قریب سے گذر ہے اور مجھے آواز دی ہیں چونکہ نماز ہیں مشخول اور معروف تھا نماز کے بعد ما ضرفد مت ہواتو آپ نے فرمایا کے فرمایا ۔ . . . . گذت اُصیلی میرے پاس آنے ہے تجھے کس چیز نے روکا میں نے فرمایا ہے کہا ۔ . . . . گذت اُصیلی میارٹ اللہ ایس نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا کیا اللہ رب العزب کا یہ فرمان نہیں ہے۔

يَا يَهُمَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا سُنَجِيْهُ لِللهِ وَلِرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِللَّهِ وَلِرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِللَّهِ وَلِرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِللَّهِ وَلِرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لا يَعْلَى ٢٣٪

الله اوراس کے رسول کے بلانے پرانجان والوفوراً عاضر ہموجاؤ!

اللہ اوراس کے رسول کے بلانے پرانجان والوفوراً عاضر ہموجاؤ!

عظیم سورة کی تعلیم دوراً استجد سے باہر نگلنے سے پہلے میں تھے کوقران مجید کوسب سے عظیم سورة کی تعلیم دوراً استجد سے نگلنے گئے آتو آپ نے فرمالیا: وہ سورة الْعَجْبِدُ وَمِلْ اللهِ دَبِّ الْعَالَمِيْن بِي مِنْ مَثَالَى اور بِهِي قران عظیم ہے جو بھے عظا کیا گیا ہے۔

یشانی دَبِّ الْعَالَمِیْن بِی مِنْ مَثَالَی اور بِهِی قران عظیم ہے جو بھے عظا کیا گیا ہے۔

ایک اور جد میٹ سد آلا و ہر رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: کہ امام الا نمیاء صلی اللہ

ایک اور حدیث سید ناانو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: کہام الا جیاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا . . . وہ اس وقت نماز پڑھنے میں معروف سیے وسلم نے ابنی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا . . . وہ اس وقت نماز پڑھنے میں فرمایا کرتم سیجے . . . نماز پڑھنے کے بعد حاضر فدمت ہوئے وان سے بھی آپ نے بھی فرمایا کرتم سے قرآن میں بلائے تو ای وقت حاضر ہوجاؤ!

میر آپ نے فرمایا کیا تم پند کرتے ہو کہ میں تم کو الی سورت کی تعلیم دوں میر آپ نے فرمایا کیا تم پند کرتے ہو کہ میں تم کو الی سورت کی تعلیم دوں کہ بھی آپ نے فرمایا کیا تم پند کرتے ہو کہ میں تم کو الی سورت کی تعلیم دوں کے بیس سورت بھی سورت فرات میں اثری ، ندانجیل میں ، ، نداز بور میں نامی کو الی میں ، ، نداز بور

سيديا انعاس منى الأعنهما بيان كرتے يك كه:

ایک دفعہ م امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد ک میں بیٹھے ہوئے ستھے اس وقت صفرت جریل امین بھی آپ کے ہال حاضرتھے کدا چانک انہوں نے اور سے ایک آوازی اور سام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا:

هٰذَا بَا بُ مِنَ السَّهَاءِ فُيْحَ الْيُوْمَ لَمْ يَفْتَحُ قُطَ إِلَّا الْيَوْمِ يَا مَان كَامِكِ اليادروارُه بِجِراً جِسَ يَبِلَحِ بَقَ مَبِيلٍ كُونْ مِن كُولا كَياا كوروار ب سے ايك فرشته از ن جواجريل امين كہنے لگے ...

هُذَا مَلُكُ نَزُلَ إِلَى الْأَرْضِ لَهُ يَهُ إِلَا الْكَوْمِ بِهِ الْكَارِّضِ لَهُ يَهُ إِلَّا الْيَوْمِ بِهُ وَالْمَا وَمِنْ الْرَاسِ الْوَرْفَةِ فَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ كَا اورعُ فَى كَا ارسول الله ... جمع فاص فر شق كو الله رب العزت في محصوص درواز مع مي آب كے لئے خصوص تحذه دم كر جميع الله رب العزت في محصوص درواز مع من آب كودو نورول كى خوشجرى بو ... وه دو نورول كى خوشجرى بو عطاء نورول يه على الله كالم وه دو دارون و مرف آب من يہلے كس نبى كو عطاء مهم من الله ... آسمان الله ... آسمان كا ده در دارو مصرف آب كھلا ... آسمان الله ... آسمان كا ده در دارو مصرف آب كھلا ... ، آسمان الله درورو و الفاقر الله يه يورو درورو و الفاقر الله يه درورو و الفاقر الله يه يورو و الفاقر الله يه يورو و المؤرد و الفاقر الله يه يورو و الفاقر و الفاقرة كي آخرى آبات ... آسمان هي سيد جس جرف كورو كورو و يورو الله يورو و الله يورو و الله يه يورو و الله يورو و كورو و كورو الورو و كورو و

کے دہ چیز آپ کوعطا کردی جائے۔ (مسلم ص: ۱۷۱)

سورة الفاتخدك اسماء سامعین گرامی قدرااب بحد جو بُدات نے سنرات نے سنا ... وہ سورة الفاتحد كى عظمت اور فضیلت كے بارے میں تفااب میں آپ كے سامنا ك سورة الفاتحد كى عظمت اور فضیلت كے بارے میں تفااب میں آپ كے سامنا ك سورة كے چند مخصوص اور مشہورة مول كا تذكرہ كرة ما جا بتا ہول!

بعض منسرین نے سورۃ الفاتح کے بیٹس کام ذکر کتے ہیں اور کچھ مفسرین نے اس سورۃ کے چیبیں کام گنوائے ہیں!

یہ بات یارد کھیئے کر کسی چیز کے زیادہ نام ،اس چیز کی نصیلت وعظمت اورشرف و مرتبہ پردلالت کرتے ہیں نامول کی کثرت سے جمعی معلوم ہو، کے مورۃ الفاتخہ بڑے مرتبے ، بڑے نشرف اور مقام والی مورۃ ہے۔

فاتحدا لگتاب السورة كاسب سے مشہورام بمورة فاتحہ بواتحكام من ہے كولئے والى ، بند واتفاز چونكد قرآن مجيد كا افتتاح اور آغاز الى مورت سے ہور باہم قرآن كوليں قوسب سے بہلے ہی مورت آئى ہاں گئے الى كا مام فاتحا لكتاب ركھا گران كوليں قوسب سے بہلے ہی مورت آئى ہاں گئے الى كا مام فاتحا لكتاب ركھا كما نيز نماز ميں قرات كا آغاز اور افتتاح ہى اى مورة سے ہو آ ہاں لئے ہم الى كومورة الفاتح كا مام دیا گیا ہے!

سورة الكنز ايك ام سورة الفاتح كاسورة الكنزيجى ذكركياً كياب كنز كامعنى به خزاندام النبياء سل الله عليه وللم في فرما المعنى بي خزاندام النبياء سل الله عليه ولم في فرما المعنى بي خراندام النبياء سل الله عليه ولم في فرما المعنى بي المعنى المعن

السليع المثناني سورة الفاتحد كاديك م السيع النثاني بهى بي منع كامعنى ب سات اور مثاني كامعنى بي بار بارو مرائي جانے وال يعنى الى مورت جس كى سات آيات بار بار پڑھى جاتى بين آيالنثاني اس مورة كواس لئے كہتے بي كداس مورت كے ايك جھے ميں الله كاحمدوثناء بالمعنى مع المنطقة بينه المرايقات مُستَعِيْن تك اور دوسرك عصر مين الله رب العزت مع دوائم لين إهد ما الصّراط المُستَقِيد مع المعلى ولا الصّراط المُستَقِيد مع المعلى ولا الصّراً إلين محمد!

یا اس مورة کومثانی اس نئے کہتے ہیں کہ میددومر تبد کازل ہوئی ہے ایک مرتبہ مکہ کر مہ میں اوردومری دفعہ مدینة منورہ میں کازل فرمائی گئی!

سورة الدعاء إو تكسورة الفاتح من ايك تظيم دعاكا تذكره برواج لين إهد نا الصراة الدعاء إو تكسيد عدات برجلات وكوسيد عدات براط المستقيد مسيوه الدعاء بحل المستقيد المستقيد الماك المسورة الدعاء بحل ب مشبوره المال المام الأبياء صلى الرابي المام الأبياء صلى الرابية والمام الأبياء صلى المام الأبياء صلى المرابية والمام الأبياء صلى المام الأبياء صلى المرابية والمام المام الأبياء صلى المرابية والمام الأبياء صلى المام المام

أَفْضَلُ الذِّكُولَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءَ الْحَمْدُ يلله تمام ذكرواذكار مين مب مع بهترين ذكر لا إله إلا الله جاورتمام دعاول مين افضل من من من والم

رَا الْحَدُدُ لله ٢٠ .

سورة الأسال المورة كالكهام مورة الأنبال مجى جاسال كمعنى بنياد ب بين چونكه ال مورة كم مضامين بورے قرآن كيلئے بنياد كى حيثيت ركھتے بين اس لئے اس مورة كو مورة الأنباس كيتے بيل۔

سورة الشفاء الورة الفاتح كاليك مهورة الثفاء بهى بيدمبارك مورة انسان كى جم كو تلف والى يمارك مورة انسان كى روح اور يين جم كو تلف والى يماريول كى روح اور يين الله والى تكف والى يماريول كى روح اور يين الله والله والله والله والمرك وكفر) كى لئ بهى شفاء ب ويساتو مارك كا مارا قرآن شفاء ب- ويساتو مارك كا مارا قرآن شفاء ب-

وَنُنَزَلُ مِنَ الْقُرْأَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِللَّهُ مِنِيْنَ (بنامرائل۸۱) ہم قرآن آرتے ہیں جس میں مومول کے لئے رصت اور شفاء ہے۔ آ یُھا النّاسُ قَدُ جَاءَ تُكُمُ مَّوعِظَةُ مِن دَیْكُمْ وَشِفَاءُ آیا فِي الصّدُور (یونس ۵۸)

اے لوگوں تمہارے پاک تمہارے دب کی طرف سے تھیجت پہنچ بھی ہےادر سینوں کے روگوں کیلئے شفاہ پہنچ بیکی ہے!

ا ام الا نبیاه صلی الله علیه وسلم نے فربایا: سورہ الفاتحہ میں ہر بیماری کے سلتے شفاء موجود ہے: منن داری ص: ۳۲۰ می ۲:۲)

الم الانبياء صلى الله عليه وسلم كالكاورار شاد النهاء كا: إِذَا وَ صَفْتَ مَنْبَكَ عَلَى الْفِرَاشِ وَ قَرَأْت فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَقُلَ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَقَدْ أَمِنْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٌ إِلَا الْمَوْتَ ( ورُنتُور ١/٥)

جب تو سونے کے لئے بستر پرآئے اور سورۃ الفہ تحدادر سورۃ الاخلاص پڑھ لے تو دہ خص موت کے علاوہ ہرد کھ اور مصیبت سے محفوظ ہو گیا"

حضرت ابوسعید فدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم ایک
گاؤں میں پہنچ تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کردیا ... ہم انہی
د ہیں تھے کہ وہاں کے ایک سردار کو بچھوٹے ڈس لیا ... وہ در دسے کرائے لگا ... اس
گاؤں کے لوگوں نے ہمیں نیک اور صالح مجھ کر درخواست کی کراگر آپ لوگ بچھوکے
کائے پردم کر کا جانتے ہوتو ہمارے سردار کودم کر دو .... ایک صحابی نے کہادم کر تا تو
جانا ہوں گر دم کرنے کے عوض میں تمیں بکریاں لوتگا .... اس صحابی نے سورہ
الفاتح پڑھ کردم کیا اور اللہ رہ الحزیت نے اس سردار کوشفا عطافر مائی ... امام الا نبیاء
کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہواتو آپ نے فرمایا بکریاں آپ میں میں تقسیم کرلوا وراسیس

میراحد بھی رکھنا۔ (بخاری: ص۵۵۵، ج: ۲۰ زندی ص: ۲۷، ص: ۲۰ میراحد بھی رکھنا گیا ہے۔ یعنی نماز والی سورہ الصلوٰۃ بھی رکھنا گیا ہے۔ یعنی نماز والی سورت الصلوٰۃ بھی رکھنا گیا ہے۔ یعنی نماز والی سورت . . . میں نے گذشتہ جمعۃ البارک کے خطبے میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ رب العزیت فرماتے ہیں:

قَسَّمُتُ الصَّلُوةَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ عَبْدِى نِصُفَيْنَ مِن نِهَ أَرُوا نِهِ اورا نِهِ بَدِر مِهِ النِف نَعف نَعف تَعْمِم كُرليا بِ! اس كَيْنَعيل مِن بِيان كر چكا بول -

سورۃ الکافیہ اس سورت کا بک مام سورۃ لکافیہ بھی ہے بعنی بندے کے مقالمہ و نظریات کی اصلاح کے لئے بھی ایک سورۃ کافی ہے۔

ایک ؟ م اس سورة کا سورة النور بھی ہے ، یک کام سورة الاحسان ہے ، ایک کام سورة السؤ ل بھی ہے بسورة المنا جاة بھی ہے بسورة الوافیہ بھی ہے ، ایک کام سورة الثافیہ مجی ہے بسورة الشکر بھی ہے!

مگر میں صرف دو ما مول سے بحث اور گفتگو کروں گا۔

لے کی گیاہے کرمورۃ الفاتح کو بورے آن سے دی نبعت ہے جونبعت بی کودرخت کے ساتھ ہوتی ہے سارے درخت کا اور درخت کے تنے ، پیل اور پھوں کا جس طرح بح کے ساتھ تعلق ہو آ ہے ای فرح ہے رہے آن کے مضامین کا تعلق سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہے! میں ماہتا ہوں کہ اُٹم القرآن کے اس مفہوم کی ذراوضا حت کروں۔ بینخ الاسلام حضرت عثمانی کی رائے ای الاسلام صرت مولا ، شبر حمر حمَّانی رحمت الدعلیہ کا خیال ہے کہ پورے قرآن مجید میں قرآن کے تمیں یاروں میں قرآن کی جد ہزار جوموسے زائدا ایت میں اللہ رب العزب نے جومضمون بیان فرمائے بیں ایک تو حید، دوسرامضمون رسالت، تیسرامضمون قیامت، چوتھامضمون احكام ، يانچواں مضمون مانے والوكے حالات اور حيمثامضمون نه مانے والول كے عاد ستار الله رب العزت نے ان چو کے جومضامین کومورۃ الفاتحہ میں اجمالاً بیان فرما لي به ألْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ الرَّحْمَٰنِ الرَّ حِيْمِ مِي أَوْ حَمِدُ وَاللَّه مضمون بيان جوا مَالِكِ يَوْهِرِ الدِّينِ مِن قيامت و لامضمون بيان جوا إيّا كَ نَعْبُدُ وَإِيَّا كَ نَسْتَعِيْنَ اور إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْهُسْتَقِيْمِ إِلَى احَامُ والله مضمون بيان ہواااور ٱلَّذِينَ ٱنْعَبْتَ عَلَيْهِ مِر مِن رسالت كامضمون بيان ہوا،اس کے کہ منعقد عکیہ ہے میں جارجماعتیں شال ہیں جن میں سرفیرست انبیاء کرام ہیں جس طرح قرآن مجيد من ال كوبيان كيا كيا ب أُولَيْكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّبِينَ وَ الصِّدِيقِينَ وَ الشَّهَدَآءَ الصَّا لِحِيْنَ (نسآء) ممر الله ين العبت عليهم من ان والول كالوال كالذكره بحى بين ان والوراكو برتم كانعامات سے مالا مال كيا جائے كاغير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الطَّمَا لَيْنَ مِن مِن مَا مَنْ والول كاللَّهُ كُره بِاللَّمِ لِي مِيورت قرأ ن مجيد كے تمام مضامین ومسائل کا خلاصداور نچوز ہےاں لئے اس کو اُمٹر الْقُواْن کے حسین مام

- としりゅっかしと رئيس المفسرين مولا أحسين علي كي رائع اليس الفسرن، قدرة السالكيين مولا باحسين على رحمة الله عليه كاخيال اور رائے بيہ كه قرآن مجيد مضامين كے لى تا سے جارحمول من تقليم ہے . . . اور لطف كى بات يد ب كرم حصد ألْحد لله مے شروع ہو آہے .... قرآن مجید کا پہلا حصہ مورق الفاتحہ سے شروع ہو آ ہے اور سورة ما تده کے "خریک جا آ ہے اس جعے میں زیادہ ترمضمون سے بیان ہوگا کہ خیالتی لِكُلِّ شَيْءَ لَعِنْ مِرجِرِ كَا يِدِا كُرنَ والأصرف أور صرف الله رب العزت ہے .... دور احصہ مورة العام مے شروع ہو کرنی اسرائیل رخم ہو آ ہے اس جھے میں زیادہ زمضمون یہ بیان ہوگا کہ بیدا کرنے کے بعد ہرٹنی کی تربیت کرنے والا اور ہر چز کو حد کم ل تک پہنچائے والا اور اللے صرف اور صرف الله تعالی ہے ..... تیسرا حصر سورة كهف سي شروع بوآب اور سورة احزاب كل جلا ما آب ال حص میں زیادہ تر مضمون بیان ہوگا کہ مالک وعظار اور متصرف صرف اللّہ رب العزرے ہے تخت شاہی بروہ خودقا بض ہے . . . . . برکتیں علما کرنے والا صرف وی ہے ، اس نے ایناکونی افتیار کسی کے حوالے نہیں کیا۔

چوتھا حصر سورہ سیاسے شروع ہو کر قرآن مجید کے آخر تک ہال جصے میں زیادہ روراک حقیقت کو مجمانے پر صرف کیا گیا کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا ۔ . . . . اور اس حقیقت کو مجمانے پر صرف کیا گیا کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا ۔ . . . . اور اس دن تمام ترافقیار اللّٰہ رب العزیت کے ہاتھ میں ہوگا اوراک کے آگے کوئی جبری اور نووال شفاعت نہیں کر سکے گا . . . . . ان چارول مضامین کو جو قرآن کے اوراق اور صفحات میں تصبیح ہوئے ہیں ان کو اجمالاً اورا ختصار کے ساتھ مورۃ الفاتحہ میں بیان کیا مسخوات میں تصبیح ہوئے ہیں ان کو اجمالاً اورا ختصار کے ساتھ مورۃ الفاتحہ میں بیان کیا ہے۔

يه مضمون كر بري كو يداكر في والا الله باس ألحمد لله مي اثارة

قرآن کے مضامین کا دوسرا حصہ رہو ہیت و اندکہ بھی کو پالنے والا لغم ہے اس مضمون کو رقب الْعلق بین ( ماکنیت والا ) میں مختصر طور پر بیان فرمایا۔ مختار اور مالک صرف الله ہے اسے آلو تحکین الوجید بیر میں بیان فرمایا اس لئے کہ انجو تی رحست اور غابیت درجہ کی شفقت ، مہر بانی ادشا مول کی صفات میں۔

چرتھے مضمون کو ( تفی شفاعت فالہ ) کہ اللہ کے ساسے قیامت کے دن ہی کو آ جری سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن کا بلہ شرکت غیر وہی ما لک ہے اس مضمون کو ممالیک یکو ہر الدینین میں بیان فرما یا حضرت مثانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولا احسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تغییر اور رائے سے یہ بات معلوم ہوئی اور یہ حقیقت واضح ہوئی کہ قرآن مجد مض مین کا ایک تعاضیں مار آ ہوا سمندر ہے اللہ رب الحزت نے اس سمندر کو مورۃ اللہ تحد کے کوزے میں بند کردیا ہے مورۃ اغاشحہ بورے آن کا

تعلیم المسئلم استلم اورة الفاتحرکان کم ب تعلیم السکر بعلیم السکرکامعی به سوال کرنے اور مانظنے کی تعلیم سرة فاتحرکا تعلیم المسئله ای لئے کہتے ہیں کرای سورة میں الله رب العزت نے بندوں کوا ہے سے مانتخے اور سوال کرنے کا طریقہ سکو یا ب میں الله رب العزت نے بندوں کوا ہے سے مانتخے اور سوال کرنے کا طریقہ سکو یا ب ب نہیں اپنے سے مانتخے کا اور سوال کرنے کا اور وال کرنے کا اور وال کرنے کا اور وال کرنے کا اور وال کرنے کا اور میں آئے۔ یہ ہوں ہے ۔ . . کرمیرے در بار میں آئی۔ . . . ورخواست ویش کرنے کا طریقہ بینیں ہے . . . کرمیرے در بار میں آئی۔ . . . باتھ

ا ٹھاؤ . . . اورائی درخواست چیش کرنے لگواور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگومولا مجھے صحت دے مولا مجھے اولا د بخش دے ... مولا مجھے رہائی عملاء فرما ... یہ ما تکنے کا اور درخواست كرنے كا طريقة نبيل ہے .... بكه دعا ماتكنے بهوال كرنے اور درخواست پیش کرنے کا طریقتہ بہ ہے کہ اپنی درخواست کو اور اپنی گذارش کو پیچھے کر دو . . . . . . اور میری تعریفیں کرنی شروع کردو ... پہلے میرے گیت گاؤ پہلے میرے وصاف کے تذكرے كرويہلے ميرى خوبيال بيان كرو . . . . . . مورة الفاتحہ ميں ہرنمازى نے الله رب العزت کے سامنے ایک درخواست پیش کرنی ہے ایک د تا مانٹنی ہے ایک گذارش كرنى ب إهٰدِ نَا الصِّوَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ تُواسُ كُذَارْسُ سِي يَهِ مِيرِي تَعْرِيفِي كُرُو ميرى مفات كا ذكر كرواور ميرى صغول كي تذكر الكرو قولُو الْحَدِّلُ بِنْهِ دَبِ الْسَالَيْيِين كَهُومب تعريفِس الْفُررب العالمين كيليَّے مِن جوالرحمان اور الرحم ہے كہو وى مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ بِي جِهِم مرسه ماته ايك عبد يك وعده ورايك الراركو إِيَّاكَ مُعْدُدُ وَإِيَّاكَ مُسْتَعِينَ يَهِلِي مِيلِي اتَّىٰ تَعْرِيفِي كُرُومِيرِ بِهِ النَّهِ كُيتِ كَاوَ ميرى اتنى صفات كاتذكره كروكه مي تم مصخود بوچيوں فَالسَّلُّ يَا عَبْدِي ميرى اتنى تعریقی کرنے والے بندے ما تک مجھ سے کیا ما تکتا ہے اب تیرے ما تکنے میں دیر ہے میرے علاء کرنے میں دینہیں ہے میرنمازی کہتا ہے ..... اِهْدِ نَا الصّراطَ الْمُسْتَقَيْمِ مُولا جُمِصِيدِ هِي السِّيرِ جِلاتَ ركوا جِوْكُ السُّورت مِن الْدِرْق لي نِي بندوں کواپنے سے مانتھنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھایا ہے اس لئے اس سورۃ کا کیک ہام تعلیم السکر رکھا گیا ہے اللہ کی حمد وثناء اور تعریف و توصیف کرنے کے بعد اپنی ورخواست پیش کرنے کی گئی مثالیں قرآن مقدک میں موجود بیں ! مید مایوسف علیہ السلام أيينے رب كے حضورا كير دعا ما نگ رہے جي اوراك دعا سے پہلے اپنے رب كی تريش كرب إلى ..... فَأَ طِرِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَ لِيِّ فِي الدُّنْيَا

وَالْأَخِرِةِ نَوَ فَيْنَ مُسْلِمًا وَالْحَقْنَى بِالصَّالِحِينَ (يوسف ١٠١) احدر مِن وا سان كے پيدا كرنے دائے والے توبى دنيا وا فرت مِن ميرا كارماز بيد يجھے اسلام پرموت دے اور جھے نيك بختول كيما تھ طاوے! حضرت ميديا ابرائيم خليل الله عليه السلام وعاما تكنے سے پہلے الله دب العزت كى صفات

رَبَّا إِنَّكَ تَعْلَمْ مَانُخُفَى وَمَا نُعْلِنْ وَمَا يَخْفِى عَلَى اللهِ مَانُخْفَى وَمَا يَخْفِى عَلَى اللهِ مِنْ ثَنِي إِنَّكَ بَنْهِ الَّذِي مِنْ ثَنِي إِنْ السَّهَا إِنْ السَّهَا إِنْ السَّهَا إِنَّا لَكُمْ لُلُهِ الَّذِي وَهَبَ أَلْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

كالتذكرهان الفاظ مين كردييه بين

ات جهارے پالنہار اتو جا نتا ہے جو کھوجم جھپا کر کرتے ہیں اور جو کھوظا ہراً کرتے ہیں اور اللہ پرکوئی چیز زمین وآسمان میں پوشیدہ نہیں ہے شکر ہے اس اللّٰہ کا جس نے جھے بڑھا ہے میں اساعیل ،وراسی تی جسے جیئے ہے ۔ فک میرارب دعا کوسٹرا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ انسلام اللہ رب العزت کی اتنی تعریفیں اور صغتیں بیان کرنے کے بعد اپنی دعا اور درخواست بیش کرتے ہیں:

رَبِّ اجْعَلَنِیْ مُقِیدًم الصَّلُوةِ وَ مِنْ ذُرِّیتِیْ رَبَّنَا وَ تَقَبَلُ دُعَاءَ حضرت ابهِم علیه السّلام دعا ما تُلْف کے اس انداز سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے حضور اپنی درخواست پیش کرنے سے پہلے اللّه کی حمد دشاء اور تعریف و توصیف کر اضروری ہے۔

سورة الفاتح میں مجی اللہ رب العزت نے اپنے بندول کو ای طرح اپنی درخواست بیش کرنے کا طریقہ سکھایا کہ پہنے میری حدوثاً، کرو پہلے میری خوبیول کے تذكرے كرو يہلے ميري مفات كاذكر كرو يہلے ميرے كيت گاؤ پہلے ميرى تعريفيں كرو پير ا بني درخو، ست اورگذارش ويش كروال وجه سيسورة الغانخه كوتعبيم المسلّم كهته بيل . . . یعنی ایک مورت جس میں اللہ تعالی نے بندوں کوا ہے سے ما تکنے کا طریقہ اور ڈ سنگ سكما إب نمازكس طرح يہلے، لله كى تعريفيں كرتا ہے اس كا ذكر استدہ جمعة المبارك كے خطي من كرونا إن شاءً الله العزيز-

ومًا عَلينا الاالبلاغ المبين\_

نویں تقریر

## ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُو لِهِ الْكَرِيمِ الْآمِيْنِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ ﴿ آمَّا بَعْدُ فَأَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيْمِ۔

اَلْحَمْدُ بِنْهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ ( اَلرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ( مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ( إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ( إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ( إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ( إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ الْعَبْنَ عَلَيْهِمْ هُ غَيْرِ الصِّرَاطَ الَّذِيْنَ انْعَبْتَ عَلَيْهِمْ هُ غَيْرِ الصَّالِيْنُ ( صَدَقَ اللهُ الْعَلِّيُ الْمُعْنُمُ وَ لَا الضَّالِيْنَ ( صَدَقَ اللهُ الْعَلِّيُ الْمُعْنِمُ

سامعین گرای قدرا گذشته خطبه مین میں نے سورة الفائخد کی فضیلت واہمیت پر روشی ڈالی اور سورة الفائخد کے دختنف کا مول کا تذکرہ میں کیا اور ان کا مول کے رکھنے کی وجہ بھی بیان کی ..... سورة الفائخد کے کا مول بین سے ایک کام کا تذکرہ میں نے وجہ بھی بیان کی ..... سورة الفائخد کے کا مول بین سے ایک کام کا تذکرہ میں اللہ رب سب کا مول سے آخر میں کیا تھا .... تعلیم المسلم بینی الیک سورة جسمیں اللہ رب العزت نے اپنے سے ما تھنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھا یا اور بہایا کہ اپنی درخواست اور گذارش پیش کرنے سے مہلے میری تعریفیں کرو اور میر سے اوصاف کے تذکر سے گذارش پیش کرنے سے چہلے میری تعریفیں کرو اور میر سے اوصاف کے تذکر سے کروسورة الفائخ بی بیان کی تحدوثناء اور تو است کرتی ہے ایک و عا ما گئی ہے کروسورة الفائخ بی بیانے اللہ تعالی کی تحدوثناء اور تعریف اور تو صیف کرتے ہوئے اس تو نمازی اپنی دعاسے پہلے اللہ تعالی کی تحدوثناء اور تعریف اور تو صیف کرتے ہوئے اس تحدید سے ابتدا کرتی ہے آئے تھیں گئی ہے تا م

تعریفی ورتمام کمال اورتمام خوبیال الله کیلئے آیل (الف لام کواستغراقی بنا کریہ معنی کیا جا آہے) ..... گراس معنی پر ایک اعتراض اور ایک شبہ وارد ہو آہے کہ اگر سب لغریفیں ورخوبیال الله کے لئے ہیں تو کیا مخلوق میں سے کسی کے اندر کوئی وصف اور خوبیاں الله کے لئے ہیں تو کیا مخلوق میں سے کسی کے اندر کوئی وصف اور خوبی موجود ہیں ہے؟

مالاتکہ یہ بات سی نہیں ہے۔ . . اللّٰہ کی مخلوق میں ہزاروں صفات اورخوبیاں اور کمال موجود ہیں . . . . . قرآن مجید میں اللّٰہ رب العزبت نے انبیاء کرام کی خوبیوں کمال موجود ہیں . . . . . قرآن مجید میں اللّٰہ رب العزبت نے انبیاء کرام کی خوبیوں کے تذکرے کئے ہیں . . . ان کی صفات بیان کی ہیں سب سے زیادہ خوبیاں اور تعریفیں مام لا نبیاء صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بیان کی تئی ہیں اکسی جگہ پر کہا:

يَّا يُّهَا النَّبِيَّ إِنَّا أَرْسُلُنْكُ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نُذِيْرًا وَّ دَاعِيًّا

إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا (احزاب:٣٦٠٣٥)

اے ہیارے نی اہم نے آپ کوئی بیان کرنے والا خوشخری وسنے والا وُرائے والا اللّہ کی طرف بلانے والا ورسرج منیر بنا کر بھیج ہے! س

محسى جكه رِفرمايا

وَبِالْمُوْ مِنِيْنَ رَوْقٌ رَّجِيْمٌ (توبه:١٧٩)

ميراني مومنو پشفقت كرنے والا اور مهر إنى كرنے والا ہے!

 الرَّاشِدُونَ ..... كُنِيل كِهِ أُولِيكَ هُمُّ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا مِهِر فرما إِرْضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْه مِهِمَا أَعَدَّالُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى تَحْتِهَا الْاَنْهَار عير قرآن نے اولياء الله كى تعريفيل كيل .... شهدا كى تعريفيل كى ميں ... فرشتوں کی تعریفیں کی بیں . . . جریں امین کی تعریفیں کیں . . . آپ ڈراغور کریں کہ مجھاوصاف موکن تو مومن رہ گئے گفاریں بھی یائے جاتے ہیں .....مثلاً سخاوت ( آج تک لوگ حاتم طا لَی کی تعریف کرتے ہیں ) شجاعت مثلًا ( رستم وسبراب ) ... شرافت ، امانت . . بیٹا باپ کی تعریف کر آ ہے . . . . . شاگر داستاد کی تعریف كرة باورم يداينه مرشدكي تعريف كرتاب ..... بهر ألْحَدُ لُويْدِي كابيم فني كس طرح درست اور سیح ہوسکتا ہے کہ سب صفات اور تی م تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جن عوگول نے ورمفسرین نے بیمٹن کیاوہ اس اعتر من کا جو ب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مخلوق میں جوشفتیں یا کی جاتی بیل اوران صفتول کی ہیں۔سے ان کی تعریف ہوتی ہے تو وہ صغتیں مخلوق کو عطا کرنے و لا بھی تو گذیبہ ہے۔ ہذر تمام تعریفیں اس الڈ کے لئے ہو تمیں مولا ما حسين على إيمانه فسران مولا ماحسين على رحمته الله عليه كي قصوصيت اور کماں میہ ہے کہ دہ ہرآبیت اور ہرلفظ کا بیامعنی اور بیامفہم اورائی مراد بیان کرتے میں جس پرکوئی شبداورکوئی اعتراض داردی نه برمولا باحسین علی رحمته الله علیه فرمات ہیں اُلْحَمْدُ یِتْیِهِ میں الف اِم سَنغر ق کے سے نہیں ہے ( جس طرح عام مغسرین كتية بين) بكدالف لام جنس اورعهد خارجي كيلئة ہے اور يبال صرف دبي اوصاف اور صرف وی صفات مراد ہیں جو للّہ رب لعزت کے ساتھ خاص ہیں جوصرف اللّٰہ کی ذات میں یاتی جاتی میں اور محلوق میں سے سمی فرد کے ندر نہیں یا تی جاتمیں۔ مولا مُحسين على رحمة الله عليه المُحسِدُ، ينه كامتى كريتے بين صفات الوهبيت ، صفات معبودیت الله کے لئے میں لیمنی اللہ والی مخصوص صفات اورالوہیت والے

مخصوص اوصاف صرف اور صرف اللّہ کے لئے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس معنی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ..... انبیاء والے اوصاف انبیاء میں یائے جاتے ہیں ... ملائکہ والے اوصاف ملائكه میں یائے جاتے ہیں . . . . . اولیاء واسلے اولیاء میں اور علماء والے علماء میں ..... کئی والے سخی میں اور شجاعت والے شجاع میں .... کماہت والے كاتب ميں . . . ٱلْحَدِّدُ بِيثُه مِين ان اوصاف كا اوران صفات كا كوئي تذكره بي مبين بكه ألَّحَيْثٌ يِلله كامعي اورمراديه ب كما يك نمازي با وضوبوكر اور قبله رُخ بوكر الله رب العزت سے وعدہ کر آہے کہ . . . مولا میں وعدہ کر آبول کہ تیری صفتیں اور تیرے اومهاف ندكسي نبي بين مانون كا، ندكسي ولي مين مانون كا، ندكسي ينيم برمين مانون كا ورند سمسی بیر میں مانوں گا . . . . . تیری صفتیں نہ کسی تو ری میں مانوں گا اور نہ کسی ہاری اور فاکی میں مانوں گا۔.... تیری صفتیں نہ کسی زندے میں مانوں گا اور نہ کسی مردید ميں مانول گا . . . . . بكدتيري صفتين صرف ادر صرف تخصري ميں مانون گا! مولا احسین علی رحمة الله علیه کے بیان کر دہ معنی ومفہوم پر نہ تو کوئی اعتراض ہو آ ہے اور نہ جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے اورسب سے بڑی اوراہم بات بہے کراس معنی سے مشرکین کے باطل عقائد کی تر دید ہمی ہوتی ہے اور شرک کی جرم بھی کث جاتی ہے۔ صفات الهميد إتران مغدل ميل الله رب العزت نے اپنی خاص صفات اپنے منغردا دصاف . . . اورا تبیازی کمالات کا جگه جگه تذکره فرما یا ہے۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج چزي تهار اسام إلى الله الكوبي ما تا اور جوچيزي تم مع پوشيده بين الله ان كوجي جا تا ہے!

وَهُو بِكُلِ مَنى وَ عَلِيهِ الله مرجز كو جائے والا ب إِنَّهُ بَعْلَمُ السِّووَ اَخَفَى وه رازول كو بى جانا باور رازے بر هركونى چزقى بواسے بى جانا ہے! قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْارْضِ الْغَيْبِ إِلَّا الله (مل ١٥) کہدد بیجے زمین والے اور آسمان والے طیب کنہیں جانے گر، اللہ ...... میں کتنی آیات آپ کوستاؤں جن میں اللہ رب العزت کی ایک مخصوص صغت علم غیب کا تذکرہ ہے۔ مطالعہ سے لئے ویکھئے:

(سورة صبان قران مجید نے اللّه رب العزت کی دومری صفت کا تذکره اسطری فرمایا:
قرآن مجید نے اللّه رب العزت کی دومری صفت کا تذکره اسطری فرمایا:
دَبُّتُكَ يَسْخُلُقُ عَمَايَشَاءُ وَيَخْتَادُ (قصص: ١٢٠)
تیرارب جو چاہتا ہے پیدا کر آب ادر مخار کیف یشآءُ (آل عران: ١٠)
هُوالَّذِی یُصَدِّدُ کُمْ فِی الْاَرْحَامِرِکَیْفَ یَشَاءُ (آل عران: ١٠)
دی ہے جو مال کے چول میں جسطری چاہتا ہے تہ ری تصویر بنا آہے
دی ہے جو مال کے چول میں جسطری چاہتا ہے تہ ری تصویر بنا آب
جو کھا تما فول میں ہے اور جو کھن میں ہے سب کا سب ای اللہ کے
لئے ہے ا

بابرکت و استاک اللّه کی ہے جس کے ہاتھ میں بادشا بی اور راج ہے! اللّه رب لعزت کی اس صفت ( مختار کل متصرف فی الامور ) پرکتنی، یات آپ کے مامنے پڑھوں مزید مطابعہ کے لئے دیکھنے

(اَلِي عمران ۲ ۲، جود ۲، فاطر ائم شوری ۴۵، جرا۲، یونس ۱۰۵)

مِن وورب الأرضان كالرف عد إن المستجد به يون الشارفر ما إن يَا يَهُمَا النّا سُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ قَلْ مِنْ خَالِقِ عَيْرُ اللّهُ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلّا هُوَ (فأطر: ٣)

اے لوگو، لق کو وفقتیں یاد کر وجوائی نے تم پر کی بیل کیا اند کے سو کوئی اور فائل بے جوزین و سمان سے حبہیں روزی فر ہم کر آبو (یادر کھو) لفہ کے سو کوئی معبود نہیں ہے جوزین و سمان سے حبہیں روزی فر ہم کر آبو (یادر کھو) لفہ کے سو کوئی معبود نہیں ہونے کا اسپ نے بڑی حتی صفات کا تذکر وفر ما یا بہتے مشعود ہو جوئے کا اسپ نے زر تی جوئے کا آخرین فرمایا میر سے سو اللہ کوئی نہیں جبال جبال آلم حبد کی تی قرآن مجمد میں جبال جبال آلم حبد کی بیشا کا جملہ استعمال ہو، ہے وہال سیاتی وسباتی مقبوم موتی ہے کہ اس سے اللہ کی مخصوص صفات مر دیاں ، ورمشر مین کے شرک معلوم موتی ہے کہ اس سے اللہ کی مخصوص صفات مر دیاں ، ورمشر مین کے شرک محصوص صفات مر دیاں ، ورمشر مین کے شرک محصوص صفات مر دیاں ، ورمشر مین کے شرک محصوص صفات مر دیاں ، ورمشر مین کے شرک محصوص صفات مر دیاں ، ورمشر مین کے شرک محصوص صفات مر دیاں ، ورمشر مین کے شرک محصوص صفات مر دیاں ، ورمشر مین کے شرک محصوص صفات مر دیاں ، ورمشر مین کے شرک محصوص صفات مر دیاں ، ورمشر مین کے شرک محصوص صفات مر دیاں ، ورمشر مین کے شرک محصوص صفات مر دیاں ، ورمشر مین کے شرک محصوص صفات مر دیاں ، ورمشر مین کے شرک کے مقید سے گی تر دیر محصوص صفات مر دیاں ، ورمشر مین کے شرک کے مقید سے گی تر دیر محصوص صفات میں دیاں ، ورمشر مین کے شرک کے سور کی محصوص صفات میں دیاں ، ورمشر مین کے دیر کا محصوص صفات میں دیاں ، ورمشر مین کے دیر کا محصوص صفات میں دیاں ، ورمشر مین کے دیر کا محصوص صفات میں دیاں ، ورمشر مین کے دیر کا محصوص صفات میں دیاں ، ورمشر کیاں کے دیر کا محصوص صفات میں کیاں کے دیر کا محصوص کی کر دیر محصوص کر دیر محصوص کی کر دیر محصوص کی کر دیر محصوص کی کر دیر محصوص کر دیر کر دیر محصوص کر دیر کر دیر محصوص کر دیر کر کر دیر کر دیر کر ک

سورة الانعام كي عارين فرهايا:

اَلْحَدُدُ يِنْهِ الَّذِي خَنَقَ السَّهُونَ وَ الْدَرْضِ وَجَعَلَ الطَّلْمُاتِ وَالنَّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِرَبِهِمْ لِيَعْدِلُوْنَ (ما) الطَّلْمُاتِ وَالنَّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِرَبِهِمْ لِيَعْدِلُوْنَ (ما) مبتعظِمُ الرالاك الذك الحَ الله الله على المالارجي المالارجي المالارة المحراء المالات المحافظ المالات المالات المحافظ المالات المال

اور وہی الله ﴿ إِلَه ﴾ ہے زمین و آسان میں جاتا ہے تمہارے راز کو اور تمہارے ظاہر کواور جاتا ہے جو کھرتم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی صفت علم غیب کو ذکر قربا یا معلوم ہوا الْآئے نیڈ یلا ہے مراد صفات الوصیت ہیں اسورۃ سیا کی ابتدا میں فرمایا

ٱلْحَمْدُ بِللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمِدُ فِي الْاَحْرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

تمام تعربینی ای لقرکے لئے میں کدائی کی ملکت ہے جو کچھڑ مین وآسان میں ہے اور آخرت میں بھی تعریف اس کی ہے اوو ہی ہے حکمتوں والاسب کچھ جانبے والا

يالله تعالى كى صفت كارسازى كابيان بــــ آــــ فرمايا:

يدالقدرب العزت كى مفت علم غيب كالآذكرة بروكيا بيد معلوم بروايب الأحمد للهديد المعمد ا

مورت الموس من الله رب العزت نے اپنی مخصوص صفات کا تذکرہ فرمایا کہ زمین کو تمبارے لئے قرار پکڑنے کی جگہ میں نے بٹایا اور آسمان کو جیست میں نے بٹایا

ٱلْحَمْدُ يِنْهِ رَبِّ الْعَالَبِيْنَ (حمر مومن ٩٥٠)

سب تعريقين الدك لئ بين جوسب جهانول كالالتهادي!

سامعین گرامی قدر! میآن آریکنے دلاک بیان کروں اور اُلْحَمَّد کی بیٹی کے اس معنی کی تائید میں قرآن مجید کی گئی آیات پڑھ کرآپ کو سناؤں شوق وؤوق رکھنے والے حضر ،ت قرآن مجید کے مندرجہ ذیل مقام دیکھیں:

(سورت كبف، فاطرا، بن مرائل الا معاشد ٢٥ ، قل ٢٥ ، تمر ٢٥ ، قل ٥٥ ، معافات ١٨١) عَدُّ الا نبياء سيد كا برائيم فيل الله عليه السلام كى ايمد عا كاذ كرسورة ابرائيم ميل كيا كيا: الْحَمْدُ يَنْهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبُورَ إِسْمِ عِيلَ وَإِسْحًا قُ إِنَّ دَيِّى لَسَمِيعُ الدُّعَاءَ -

سب تعربیس ای اللہ کے لئے بیل جس نے مجھ کو بڑھا ہے میں اساعیل اور اسحاق بخشے میشک میرارب دعاؤں کا ہنے والا ہے۔

لینی بڑھا ہے میں اولاء عظا کرنے والی صفت اور ہرایک کی دعاؤں کی سننے والی صفت صرف اور صرف الله دب العزت کی ہے اور بیماں اَلْحید کی ہے مراو صفات الوحیت جیں۔

المحمد ينه كامعى من في قرآن كى روشى من بيان كرديا اوراب صرات في

أَفْضَلُ الذِّكُو لَآ الله إلَّا الله وَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَدْدُ بِلله سِيهِ الْعَدْدُ بِلله سِيهِ الْعَلَى الدُّعَاءِ الْحَدْدُ بِلله سِيهِ الْعَلَى وَ الْعَلَى وَ الْعَدْدُ بِللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

مسلم من أيك روايت بأب فرمايا:

پاکیزگی نصف ایمان ہے اَلْحَمْدُ بِلله میزان کو بھر رہتا ہے اور سجان الله اور مین کے درمیان کر بھردیتے ہیں (مسلم: ۱۱۸۔ ج:۱)

رَمْدَى مِن الكِ مديث العرب م

ٱلتَّسِيحُ نِصْفُ الْمِيْزَانَ وَالْحَمُدُ لِلهِ يَمُلَاه

سبی ن الله کہنے سے اعمال کے تولئے والا تر از ونصف بھر جاتا ہے اوراً لُحَدِیدُ یلله کہنے سے کمل تر از وبھر جاتا ہے! (تر مذی مشکورۃ ص:۲۰۲)

سيدا عبدالله بن مسعود رضى الأعند كهته بيل كرامام الا بياه صلى الأعليدوسم في ارشاد فرما يا كرسفير معراج مين ميرى ملاقات صغرت ابراجيم عليد السلام سے بهوتى تو انبول في محصح كها اپني امت كوميرى طرف سے سلام كهته اور أبيس بتلا يے كرجنت كى زمين بهت در فيز بهاوراس كا بانى برائير يى بي گرجنت كى زمين چنيل ميدان ب و اين بيواس عالى الله و اين بيواس في الله و اين الله و اين الله و اين الله و الله و اين الله و الله و

(47 4/5/G/)

سب تعریفی الله کے لیے بیل جس نے بمیں موت ( نیز ) کے بعد زندگ ( باگنا) عطاء فرمائی اوراس کی فرف جمیں اوٹ کر جا ا ہے۔ امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھا کا تناول فرمانے کے بعد بیدد عارث حقے: آلْحَمْدُ بِلْهِ اللّٰهِ عَلَيْ اَطْعَمْنَا وَسَقَا نَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينِ الْمُسْلِمِينِ (ابوداؤد المدا)

تمام تعریقی الله کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور بلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔

ريدا نس رضى الله عنه كهته بل كرام الانجاء على الدعليه وكلم في ارثاد فرمايا:
إن الله ليكوفنى عن العبر أن يَاكُلُ الدُكُلُة فيدها والمعالمة عَلَيْها (مشكوة ١٢٥٥)
عَلَيْها أَوْ يَشْرَبُ الشُّرِيَة فيحَمَدُاه عَلَيْها (مشكوة ١٢٥٥)
عَلَيْها أَوْ يَشْرَبُ الشُّرِيَة فيحَمَدُاه عَلَيْها (مشكوة ١٢٥٥)
عَلَيْها أَوْ يَشْرَبُ الشُّرِية فيحَمَدُ والتي بوجا آب جوكها في جر الحق الله المرافر والمن المرافرة الله المرافرة المنافرة المرافرة المنافرة المنافر

تمام تریقی اس الله کے لئے بی جو پھلے مینے کو فیریت سے نے گیا اور نیا محید نے آیا!

چھنک آنے پر کہتے الکھند یلله علی کُل حَالِ (تومذی ۱۸۸) برمال میں الله کی تعریف وٹا کر آبول۔

بيت الخلاس بالرفكة تويدها يزحة

اَلْحَدُنَّ بِينَهِ الَّذِي ذَهَبَ عَنِي الْآذِي وَعَافَانِيُ (ابن ماجه) شكر بالالأكاجس في محد سرگذرگي كودور قرما يا اور محصراحت بخشي محمى معيبت مين جمال خص كود كيوكريد عاريش هنے كي تلقين كي گئي۔

أَلْحَمُدُ بِللهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْنَلَاكَ بَهِ وَ فَضَّلْنِي عَلَى كَثِرِ مِّمَّنُ خَلَقَ تَغْصِيْلًا (تَرَمْنَ ١٨١/١٨١)

تنسیلاً تمام آخریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے اس معیبت اور دکھ سے بچایا جس میں تجھے جلا کر رکھا ہے اور اس نے مجھے اکثر مخلوق پر برتری علا فرمائی!

سيد البرائيم عليد السلام كوبرُ حاب من اولاد كانعت عطابونى توكما الْحَمَّدُ بِلْهِ الَّذِي وَهَبَ عَلَى الكِيرِ أَمْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ

( أيرأهيم ٢٩)

سب تعریفی الله رب العزت کیلئے بیل جس نے بڑھا ہے میں مجھے اماعیل اوراسحاق جیسے میل فرمائے۔

سيدًا دا و دعليه السلام اورسيد السليمان على السلام كوعلم كى تعمت سع مالا مال كيا كيا تو انهول في كها:

ٱلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْ مِنِيُنَ

(ئيل: ١٩)

تَهُم آخریفیں اس اللّٰہ کے لئے ہیں جس نے اپنے کثیر موکن بندول پر ہمیں فضیلت عطافر ما تی !

جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد میں گے:

ٱلْحَمْدُ بِنَّهِ الَّذِي هَدَا تَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لُولَا أَنْ هَدَانَا اللهُ (اعراف ٣٣)

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں جنت کی بیداہ دکھ تی اور اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یا فتہ نہیں ہو کئے تھے!

رَبِّ الْعَالَيْهِ مِنْ مَنْ لَمُ اللهُ عَلَامِ اللهُ عَالَ وَمِنَ اللهُ عَلَيهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

رب اصل میں مصدر درہ بہتی پر روش کر گا، گر بنا بر مبالغدائم فاعل کے معنے میں مستعمل ہو آ ہے اور کچو مضرین کا خیال ہے کہ رب اہم فاعل کا صیغہ ہے ہمتی پر ورش کشندہ ، پالے ولا ۔ . . . . . لغت میں رب کا اطلاق ما لک ، سید ، مد بر پر بھی ہو آ ہے اس کشندہ ، پالے ولا ۔ . . . . . لغت میں رب کا اطلاق ما لک ، سید ، مد بر پر بھی ہو آ ہے اس صورت میں رب کا معظم کی طرف مضاف ہوگا جھے دَبُ الدّاد گر کا ما مک دَبّ البّدت کمر کا ما مک سید ایوسف علید السلام نے رہ تی پانے والے قیدی سے فرمایا:

البّدت کمر کا ما مک سید کا یوسف علید السلام نے رہ تی پانے والے قیدی سے فرمایا:

مر نی نہیں مر تبہ ہو ں کھائے جاتے ہیں جار برخوردار

قرآن مجيدا كيسجكه رِفرمايا:

دَبِّ الْحَبْهُ مَا كُمَا رَبُّ يَانِيُّ صَغِيْرًا (بنی اسراء يل: ٢٣)

اولادکو چاہے کہ وہ اپنے والدین کی فدمت بھی کریں اطاعت وفرما نبرواری بھی

کریں ،ور ان کے لئے یول وعا ما نگتے رہیں اے ہمارے پالنہار ،ن دونوں پر

(مال ، باپ) رقم و کرم فرما جس طرح انہول نے بھے بچپن میں پالتھارب کامعتی لغت کے مشہورامام ایام راغب نے کیاؤراسنے:

هُوَا إِنْشَاءُ الثَّمُّ حَالًا فَحَالًا إِلَى حَدِّ الكُمَّا لِ مرجز كومنزر بدمنزل برُ ها كر عدكمال بكديبينانا فارى بين كبيل ك. . . چيز ك رابتدري بحد كمال وسدرسانيدن

یعنی و نیا کی ہر چیز کو درجہ بد درجہ پائنا، منزل بد منزل پالنا، میٹر ہی بد میٹر ہی پالن اور
پالتے پاستے، بڑھاتے بڑھاتے اسے حد کماں تک پہنچا دینا . . . . . یعنی و نیا کی جس
چیز کوڑندگی کے جس موڑ پر جس چیز کی ضرورت ہووہ کی چیز مہیے کر اضرورت کے مطابق
چیر کی مہیا کرنا اگر آپ حضرات کو مجھ نہیں آئی تو قرآن سے یک مثال کے ذریعہ
میمائے کی کوشش کرتا ہوں!

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَادٍ مَّكِيْنِ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلْقَةُ مُضْفَةً فَخَلَقْنَا المضغة عِظَامًا فَكُسُونَا الْعِظَامَ لَحْبًا ثُمُّ أَنْشَأَتُهُ خَلَقًا أَخَرُ (مومئون ۱۲)

بے فنک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر اور خلامے سے بیدا کیا (مینی انبانول کے باباسید ا آدم علیہ السلام کومٹی کے جوہرسے بنایا یا مطلب ہے ہے کہ منی کا قطرہ خون سے بنآ ہے اور خون خوراک سے بنآ ہے ورخو یاک می مصاحل ہوتی ہے) پھراسے یا کی ایک بوند بنا کرمضورہ جگہ (، ل كارتم) ميل ركها ميم إنى كے گندے قطرے كولوتھڑا ور جما ہو خون بياد يا بير ال لوتحور ب کو گوشت کا خلزا بنا دیا بھر ک گوشت کے نکڑے ہے ہذیال بیادیں مچر ہڈیوں کو گوشت پہتا دیا بچر (تحکیق کمل کرکے ) دوسری صورت میں اس کو بیدا کردیا (لیعنی مال کے بیٹ سے وہرالات) قرآن کی مقام پرتدریجاً پالنے کو یوں بیان کر اہے اَللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بِعْدِ ضُعْفٍ

، لله ده ہے جس نے تنہیں کمز دری اور } تو انی کی حالت میں پیدا کیا بچر ال كروري كے بعد قوت اورتو، كائي عطاء فرمائي!

آئیے آپ حضرات کورب کامفہوم آسان خریقے سے مجھاؤں

مال کا پہیٹ ہے، تین اند چیرول کے اندر . . . . ۔ ایک مال کے پہیٹ کا اند حیرا . . . . . ایک رخم کا اند هیرا . . . . . اور تبییرا اند هیرا اس جملی اور پر دید کا جس میں لیبیٹ کر اللہ اس بیچے کی تصویری بہاریا ہے۔۔۔ مین اند میروں میں جا رمبینوں کے بعد اللهرب العزت نے بیچ میں روح میمونل ... روح آئی تو میموک تلفظی محرید ، تلفے کی طاقت نہیں رکھتا ہاتھ اٹھانہیں سکتا زبان ہلانہیں سکتا . . . . . . . جو ذات تین اند میروں میں بیجے کی رمزیں مجد کر مال کا گندہ خون ماف کے ذریعے بیجے کی خوراک بنا ویتا ہے . . . . . اُسے رب کہتے ہیں! جب پیرمقررہ مدت بوری کرکے مال کے پہیٹ ے باہرآیاتو دائی نے بہار کام برکیا کہ اف والارامتد کات دیا .... اب جے رونے لگا ورگھر والے مننے گئے .... بچیرور ہاہے والدہنس رہاہے بچیرور ہاہے چیاہنس رہا ہے... بچدرورہا ہے دشتے دار محرارہے ہیں... آج بیچے کے رونے کی وجدادر سبب کوئی نہیں جانتا . . . . . گوتے دیاں رمزاں اج گوتے دی مال وی نہیں مجھیدی ..... بجدرور ہاہے کہ خوراک والا راستہ کٹ گیا اب خوراک کہال ہے اور کیسے ہے کی جو ذات اک وقت بیج کوکان میں کہتی ہے گھیر انہیں ہم نے ایک راستہ وا پس لیا ہے اور تیری مال کے سینے میں دورائے جاری کر دیے ہیں .... أسے رب كہتے ہیں ..... انت یہ بات کن کر جمران ہوں گے کہ مال کے ابتدائی دودھ میں چکنائی نہیں ہوتی .... کیوں؟ .. اس لئے کہ بیچے کا انجمی معدہ کمز در ہے وہ پیکنائی کو ہر داشت نہیں کرسکتہ جو ل جون بیجے کا معدہ طاقت ور ہوتا گیا تو ل تول مال کے دود جرمیں چكنائى بىدا بوئے لكى جوستى ال طريقے سے مرچيزكو يرورش كرے اور مرچيز كونشو ونما وے اور ہر چیز کو پرو ن چڑ عائے اسے رب کہتے ہیں ..... انسان کوکس طرح میدا کیا تدریخا بنایا درآگے بڑھایا بھرانسان کے لئے غذااورا باج کوبھی تدریخا کس طرح يدافرها ... ال كى يك جعنك قرآن في شي كى:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبُنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شُقَفَنَا الْأَرْضَ شَفَّا فَانْبُنْنَا فِيْهَا حَبَّا وَعِنْبًا وَ قَضْبًا وَ زَيْنُونًا وَ نَخُلا وَحَدَايِقَ عُلْبًا وَفَاكِهَةً وَآبًا مَنَاعًا لَكُمْ وَلِا نُعَامِكُمْ (عَبْنَ)

ن را کا باہے کہ ہے کہ کے فی فرف دیکھے ( محدم کے یک والے کو وتھے، کی چل کوریکھے یک شے کوریکھے ورسوسے کہ بیار نہ ور بیالی تی عاعوں سے گذرکر کی کی خور ک بان رواسے ک و سے کی پرورش افراسیا العزية نے من ندرین قروق اکر مم نے خوب یان برمایا مجرزین کو جھی قرن میں ایم ک میں ان کان کانے ور تھور کانے ور آکاری کان ور تقون اور مجور ميد كے وركني ن إعامت كانے ورميوسے محاتے ور کوئر کی تمیارے فائدوے ہے ورتمی رے یا فورول کے لئے۔ آر ن محید ک ن تمام معتبوں سے ۔ حقیقت رور روشن کی غر ج واضح مونی کہ یہ تعانی کا تھ مربوبیت تمام کا نکات اور کا نکات کی ایک ایک کی برمجیوے ۔ ۔ ۔ ور نان سے تکری آے تک ... ور تران سے کر یان تک در درندوں سے لکر حشرت درش مک . اورنو بات سے سے کر حاوظ مک . . ور افر سے میکو پر مك اورجنگ سے سے كر درووں مك فريوں سے سے كر ماروں مك ور ما کیوں سے سے رع شیون تک . . ایک تھے ہے لیکر تناور در خت تک . . . ور کا نئوں سے لے کر چیووں تک تن مرحلوق کا خاتق مر پی وجا فلوا یا مک ورپر ورد کا راور ن كى ضرور يات كويورا كريف والله يى كورب كيت من. بيهم وعده وافرار الدب لعزت نے عالم روان پُل تمام وکوں کی روحوں کو کیسه میدان میں کچیو ہا۔۔ یہارو ریاسموں اور چیونٹیوں کی صورت میں تھیں ۔ ان میں انہیار کرام کی ارو ت سمی تھی ۔ ۔ ۔ اور اولیا ، کرام کی ارواح بھی . . . صدیقیں کی و ت مجی . . . ورصالحین کی اروح مجی . . . نیکوکار کی اروح مجی . . . اور پد کا رول کی رو ن مجی . . . فاسق و فاجر ،ورمطیع و فرما نیردار کی ارواح مھی . . . مسب کی ارواح کو

ا يك ميدان مي يعيلاً كرا الدِّتعالَى في ايك موال كيا: الكشت مؤتكة من الله كما من انسارا، سنبيل مع

اَكُسْتَ بِوَ يِتَكُمْ ..... كَا مِن تَهارارب بين بول؟ كيا مِن تَهارا إلنهار، رورش كنده بين بول؟ كيا مِن تَهارا إلنهار، رورش كنده بين بول؟

سب ارواح نے اس موال کے جواب میں کہاتھا.... بلل کا انہیں .. ا گرتو ہمارارب، یا لنہارنہیں تو اور کون ہے اہم سب نے سب سے پہلا اقرار اور يبلاعهد ويان الينه الأسه بي كياتها كه . . . هارا رب تو ہے . . . الله رب العزت نے انبیاہ بھیج کر اور کر بیں مازل کر کے توگوں کو یہ وعدہ یاد ولا یا جو لوگ اس وعدے كوبجول مكے متھے اور انہول نے كئى رب ، مالك ، دا ياء عني بخش، عطا كرنے والے ، جمومیال مجرنے دالے بہار کھے تھے . . انہیں ہرطریقے سے یہ دعدہ اور یہا قر راور پیر عبد و پیان یا دلا ہے. . آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ محسوں کریں گے کہ اللہ رب العزت کے جتنے انبیاء کرام تھے وہ معمائب میں کھر کر اور تکالیف اور دکھوں میں مبتلا ہو کر اللّٰہ کے آگے عاجزیاں اور زاریاں کرتے اور دعایں یا تکتے تو اپنی دعاؤں کا آ قار اور ابتاء کا لاک صفت رب ہے کرتے تھے اور اپنی رمالت کا اعلان کرتے ہیں . . . . یا قوم کے الزامات کے جواب دیتے ہیں تو اللّہ کی اسی صفت رب کا سہارا ليت ايل . . . ميل ان سب د عا وَل كويبال تحرير كروں توصفی ت كى كى يا وَل كَي رَبْجِير بن جائیگی . . . . ای کے لئے میں قرآن کی آیات کے حوالے تحریر کر دیتا ہوں آپ البيل يرْعلى:

(اعرب ۱۳۰۰ء عراف ۱۲۰۱ع اف ۱۲۰۱ع البیان ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ الانبیان ۱۸۹، ۲۵۰ یوسف ۲۳ یوسف ۱۰۱۰ ار نیم ۲۰۰۱ ۱۳۰، ۲۰۰۲ ۱۳۰، ۲۰۰۲ ۱۳۰، بقره ۲۹۱، ۱۴۲ (۱۴۲، ۱۳۲۰) قرآن مجید نے اولیا، کرام اور صالح آدمیوں کا تذکرہ بھی کیا ہے کرانہوں نے تبلیغ کرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے منا جات کرتے ہوئے اللہ تعالی کی صفت

ربوبيت ي لا مذكره كيا ب

امعاب کہف نے قرم کے سامنے اور وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے تھید سے کا تکہار ال فرئ فرمايا:

> رُبُّنَا رُبُّ السَّيْوَتِ وَالْأَرْضِ (كهِف ٣) حارا یا انهار وی ہے جوز مین وآسان کا پر وروگا ہے! امحاب كيف نے اللہ كے آ مے منا جات كرتے ہوئے كيا: رَبُّنَا أَتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمِةً (كهف،١)

اسه ادے یالنہار ہمیں اپنے یاس سے رحمت مطاء فرما

سورة باسين ميل جس عبدمومن كالتذكره بهت خوبصورت اور دنتشين اندار ميل كما

گیااک نے اپنی قوم کو کا طب کرتے ہوئے فریا یا

إِنِّي أَمُنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون (ياسين ٢٥)

میری بات سنو! می تم سب کے پروردگار پر ایمان لاچکا ہوں!

قوم نے اک مرد موک کوشہید کردیا تو جنت میں داخل ہونے کے بعد قوم کی خیر خواج کے بذیر کے ساتھ کہتا ہے کاش کوئی میری قوم کو بائے کہ

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ (ياسين ٢٠)

مجھے میرے یروردگارنے معاف کردیا ہے او مجھے معزز لوگوں میں سے کردیا قوم

فرمون کے جس شخص کو قرآن مجید نے ریل موئن کے خطاب سے نواڑا ہے جس نے فرمون کے بھر سدد یا رمیں صغرت موئی علیر السلام کی جمایت کرتے ہوئے کیا:

أَتَقَتُّلُونَ رَجُّلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي الله ﴿ المؤمن ٢٨)

کی تم ایک خض کو( موئی) سرف اس ائے تل کر) جائے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا

رب الله ہے ذوالقرنین بادشاہ نے بڑے محیرالقول کا رہاہے سرانجام دیجے مشرق و

مفرب کے سفر کے بڑی بڑی دواری بنا کی آخر میں کہا: طفاً دَحْمَةً قِمِنْ دُوقِ فِي مِصرف مير سادب کی دمت ہے۔ ميد ماعينی عليد السلام کی والدہ اور عمران کی بیوی نے اميد سے جونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ما کی:

> رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَافِيْ بِطُنِيْ مُحَرِّرًا فَتَقَبُلُ مِنِي ( آل عبران ٣٥)

اے میرے پالنس دمیرے ہیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے ہم ازاد کرنے کی نذر مانی تو میری طرف سے قبول فرما!

العالمين عالمين جع بعالم كاوريام آلب ما تم كافرح .. قرطبى في العالم كافرة .. قرطبى في العالم كالمورى الفرح المرادي المرت المرت في المرادي المرت المرت في المرادي المرت المرت في المرادي المرت المرت المرت المرت المرادي المرت المرت المرت المرت المرت المرادي المرت الم

(الجامع الاحكام القرآن:٩٨ ١٣٨\_من:١)

عالم علم سيم مثن ہے اور علم عربی ميں جھنڈے کو کہتے جی جھنڈے کو علم اس لئے کہتے جی کہ حشان ہے باکستان کا کہتے جی کہ جھنڈا ملک یا جماعت کا نشان اور علامت ہو آ ہے مثل یہ پاکستان کا جھنڈا ہے اور یہ سعودی عرب کا جھنڈا ہے یہ مسلم لیگ کا جھنڈا ہے اور یہ سعودی عرب کا جھنڈا ہے یہ مسلم لیگ کا جھنڈا ہے اور یہ جھنڈا ہے ای عالم سے علامت کا لفظ نکلا ہے یعنی نشان اب حالم کامنی ہوا ہروہ چیز جس کے وجود سے فالتی کا نتات کے وجود پر اسد لال کی جائے اس دنیا کو اور اس جہان کو عالم اس لئے کہتے جی کہ اس دنیا کو اور اس جہان کو عالم اس لئے کہتے جی کہ اس دنیا کا ایک ایک زرہ اور اس دنیا کی میک آرک اور نشان ہے اس دنیا کی میک آرک بیا کہ اور نشان ہے میں دنیا کی میک آرک بیا اور نشان ہے میں موقی کا بہت خوبھورت آول ہے آپ کو سنا کا جا ہتا ہوں صو فی کا بہت خوبھورت آول ہے آپ کو سنا کا جا ہتا ہوں صو فی کا بہت خوبھورت آول ہے آپ کو سنا کا جا ہتا ہوں صو فی کہتا ہے :

كونيل اوراتكوري جوبهت زم ومازك بهوتى باورزمين كاسخت سينه جيركر بابرتكي

ہے بھی آپ نے دیکھا کرز مین سے باہر نگلتے ہوئے اس کا رخ مشرق کی طرف ہویا
مغرب کی طرف ہو بھی دہ شال کی جانب رخ کر کے نگلی ہویا جنوب کی طرف مند کر کے
باہر آئی ہو ہو ہیں ہر گرنہیں! بکد وہ کو نہل اور انگوری جب بھی باہر نگلتی ہے تو اپنارٹ اور چہرہ
مید ھا آسان کی طرف کر کے باہر نگلتی ہے صوفی کہنا ہے اسے انگوری یا گھا ک کا تھا نہ
سمجھ بلکہ شہادت کی انگلی مجھ جو اپنارخ آسان کی طرف کر کے شہادت وگواری دیتا ہے
کہ موالا میراوجودا س حقیقت پر گواہ ہے کہ تیراکوئی شریک نہیں ایک عربی کا شاعر کہنا ہے

وَ فِيَ كُلِّ ثِنِيُّ لَهُ أَيَهُ تَدُلُّ عَلَى آنَّهُ وَاحِدٌّ

اورا يك قارى شاعر كبتاب

برگیاه که از زمین روید وَحْدَةُ لَا شَرِیْكَ لَهٔ *گوید* 

ہرگھاں کا تنکا جوز مین سے باہرتک ہےوہ بیاعلان کر آجوالک ہے مولا تیرا کوئی شریک نہیں ہے!

رُبِ الْعَالَىٰ مِن الْدَالِمِين كَا تَعَارِفَ مَا مَعِن رَامِي قَدَرِا مِن مَا اللهُ تَعَالَىٰ كَ مَسْمِورَ مِعَالَىٰ يَامُ وَمِنَا اللهُ تَعَالَىٰ مِن كَامُعْمِ مِ آبِ حَسْرات كَراح فَيْعَمِلَ مِن مَسْمُورَ مِعَالَىٰ يَامُ وَمِنَا كَامُونَ وَمُنَا اللهُ مَعْمَلِ مِن مَعْمِدِ مَا اللهُ تَعَالَىٰ مَا مَعْمَدِ وَمُن اللهُ تَعَالَىٰ مَا مَعْمَدُ وَمُن اللهُ تَعَالَىٰ مَن اللهُ تَعالَىٰ مَن اللهُ تَعالَىٰ مَن مَن اللهُ تَعالَىٰ مَن مَن اللهُ تَعالَىٰ مَن مِن اللهُ مَعْمَد كُوك خُومِورت المَدارُ مِن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَعْمَد كُوك خُومِورت المَدارُ مِن اللهُ مَن الهُ مِن اللهُ مَن الله

مران مجيد مين الله تعالى في ايك مقام رِفر ما يا:

اَلله الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَوَارًا وَ السَّبَآءُ بِنَآءً وَ صَوَّدَكُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ ذَالِكُمْ الْأَوْمَنَ الْطَيِّبَاتِ ذَالِكُمْ اللهُ دَبِّكُمْ فَا خَسَنَ صُوْرَكُمْ وَرَزْفَكُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ ذَالِكُمْ اللهُ وَبَنَ الْعَالَمِينِ ( الْمؤمن ١٢) الله دَبَّكُمْ فَتَبَارَكَ اللهُ وَمَن الْعَلَيْمِنِ ( الْمؤمن ١٢) الله يَجِمَ فَتَبَارِكَ اللهُ وَمِن الْعَلَمِينِ اللهُ يَعِيمُ اللهُ اللهُ يَعَمَّمُ اللهُ الل

قر آن مجید نے ووٹری جگہ سورۃ فاطر کی آیت نہر ۱۳ اسیں اللہ تعالی کے رہ کوہو نے کو بہت حسین انداز میں ذکر فرمایا:

ہم نے دو دریا ہلا کر چلائے ... ایک بیٹھ بیای بجھائے والا خوشگوار ... اور دوسرا کھاری اور کروا ... دونوں میں تہارے لئے مجھلیاں یالیں ای نے سمندی پر کشتیاں چلائیں رات اور دان کا نظام بھی ای کے قبضے میں ہے آفاب و اہتاب بھی ای کے کشرول میں بات کے کشرول میں بیان کرنے کے بعد فرما یا ذالے کہ الله دَبِی کُر لَهُ الْمِلْكُ ( فاطر ۱۲) کی اللّٰے ماللّٰه دَبِی کُر لَهُ الْمِلْكُ ( فاطر ۱۲) کی اللّٰے تہارارب اور یالنہار ہے ای کی بادشاہی اور دائی ہے۔ مرایا مزید تفصیل کے لئے دیکھے سورۃ لاعراف آیت ۵۲ مورت المومن آیت ۵۲ میں مرت المومن آیت ۱۲۸ میں مرت المومن آیت ۱۲۸ میں مورت المومن آیت ۱۲ میں مرت الاعراف آیت ۱۲ میں مرت المومن آیت ۱۲ میں مرت المومن آیت ۱۲ میں مرت الاعراف آیت ۱۲ میں میں میں میں میں مرت الاعراف آیت ۱۲ میں میں میں میں مرت الاعراف آیت ۱۲ میں میں میں مرت الاعراف آیت المومن آیت کیا میں مرت الاعراف آیت المومن آلمومن آلمومن آلمومن آیت کیا میں مرت المومن آلمومن آلمومن آلمومن آیت کیا میں مرت المومن آلمومن آ

سید ما ایر اجیم نے کہا سید اور اجیم خلیل الله علیہ السلام نے ایسے معاشرے میں آنکہ کھول جس کا ایک ایک فرد مت پرست تھا .... اُن کا والد بت گرجی تھا بت فرد تی تھا بت فرد تی تھا بت فرد تی تھا ہے فرد تی تھا اور بت پرست بھی .... ایسے شرکیہ معاشرے میں اور متعفن ماحول میں خلیل الله نے بیغام تو حید سنایا اور اتنی جرات اور بے باکی سے سنایا کہ انسان جمران میں اور تی جرات میں اور تی جرات میں اور تی جرات میں اور این جرات میں اور این جرات میں اور این جرات اور بے باکی سے سنایا کہ انسان جمران

جوجا آ ہے۔۔۔۔۔ انہوں نے خالفت کی ذرا مجی پرواہ نہیں گی۔۔۔ آئے والے مصائب خندہ چیٹائی سے برداشت کئے۔۔۔۔ آم مصائب خندہ چیٹائی سے برداشت کئے۔۔۔۔ آم م کے سامنے ان کے معبودوں کی وہ محت بنائی کرہے ام اللّٰہ کا ا

ان کی ایسی بی ایک جرآت مندانہ تقریراوردلائل سے بھر پوروعظ قرآن نے ذکر کیا جسمیں انہوں نے درب العالمین کا تعارف کر وایا سید نا ابرائیم خلیل الله علیه السلام نے مشرکین کے معبودوں کی ہے بسی کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ وہ تمہاری پکاری ک نہیں سے مبیوں کے بہتر کے وہ تمہاری پکاری ک نہیں سے تقصان کو دور نہیں کرسکتے ...

فَالَّهُمْ عَدُولِي اللَّا رَبِّ الْعَالَمِين (شعراً ١٠)

جن كوتم اورتمهارے آباؤ اجداد بكارتے ہودہ ميرے دخمان بيل .... يعنی أن كى بكار باعث ضرر ہے باعث نفع نہيں .... باعث نفع تو صرف رب العالمين كى بكار باعث ضرر ہے باعث نفع نہيں .... باعث نفع تو صرف رب العالمين كى بكار ہے مثار ہے باعث نفع نہيں ہے كہ مارے معبود ميرے دخمان بيل يعني أن سے بيزار بكار ہے العالم بيل ميرا ولى اور دوست ہے! .... آگے سيد تا ابرائيم عليہ السلام نے رب كى صفات كا كئے خوبصورت انداز ميں ذكر فرما اے!

فرمایا جن کوتم پکاتے ہووہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہیں ..... نفع ، نقصال ان کے قبضے میں ہیں ہے ، وہ عاجز و ب بس ہیں اور لا چار ہیں ..... بلکد وہ تمہاری پکارکوئی بھی نہیں سکتے!

اورجس كوهيل بكاريا مون اور جوميرا معبود ہے وہ رب العالمين ہے جس كى

مقات برہے:

ٱلَّذِي خَلَقَتِي فَهُوَ يَهُدِين

رب وہ ہے جس نے بچھے پیدا کیا . . . . . نیست سے ہست اور ما پود سے بود کردیے جس نے عدم سے وجود بخشا میرعقل ونہم عطا فرمائی دا مائی اور مجھے دی جس سے

میں اپنے اجھے مرے کواورا پنے نفع ونقصان کو مجوسکی ہول! وَالَّذِي هُوَ يُطْعِبُنِي وَ يَسْقِين رب دہ ہے جو مجھے کھلا آ ہے اور یا آ آ ہے وَاذِ مَرضَتُ فَهُو يَشَفِين اور جب میں بار ہو آ ہول تو ہول دب بی ہے جو جھ کوشفاعطا کر آ ہے وَالَّذِي يُمِيْتَنِي تُوَّ يُحْيِين رب وہ ہے جوابینے وقت پر مجھے موت دے گااور دوبارہ قیامت کے دن زندگی عطا فرمائے گا۔ وَالَّذِي اَطُهُعُ أَن يَغْفِرُ لِيْ خَطِيْنَتِيٌّ يَومَ الدِّينِ میر رب وہ ہے جو بخشنے والا ہے اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری لغزشول سے درگذ رفر مائے گا سيديا موسى علياسلا في كها مديم موى كليم الله ادرسيد كالارون عليدالسلام نے فرعون کے بھرے دریا رہیں اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے کہا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينِ (شعراً: ١٦) ہم رب العالمین کے رسول ہیں دَبُّ الْعَالَمِین کے الغاظ فرعون اور فرعون کی قوم كے لئے بالكل في وہ وہ وہ وہ وہ أَنَّارَتُكُم الْاعلى كا دوريدارتها نرعون كيضانًا وَمَارَبُ الْعَالَمِينِ ؟ رَبُّ الْعَالَمِين كا (چز) برَبُّ الْعَالَمِين كاحتت كاب؟ سید ا موی علیدالسلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا رَبُّ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنِ

(شعراً ۲۲۳)

وہ سمانوں ورزمین اور جو کھوان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے ،گرتم یقین کرنے والے ہوتو اس کی پہچان کے لئے نک کا ٹی ہے! حضرت موئی علیہ السلام کی یہ تقریر کن کر فرعون نے سمجھا کہ کہیں ہموی کی تقریر مؤٹر زہو جائے ،لوگ متاثر شہو جا کیں تو اسنے در بار ایوں سے کہا:

اَلَا تَسْمَعُون كَاتِم مُوكَى كَاجِواب كَ رَجِهِ وَكَى كِاجِواب وَ رَبِاجِواب وَ مِرْجَاجِ؟ سيدا مُوكَى فَي رَبِ المَّالِمِين كَ تَعارف كُوآ كَى بِرُ هَا فَيْ بُوتَ كَهَا وَ تَبْكُمُ هُو وَدَتُ أَبِنَا يُسْكُمُ الْلاَقَّ لِيْنَ مِيرا رَب وه ب جوتم سب كا ور تهدر الله الموادج كذر يح إلى الناسب كارب ب-

فرعون نے محسول کیا کہ حضرت موئی علیہ انسلام کی مدل تقریر در بار یوں پرمؤ ڑ ہوری ہے تو ٹرزائل کرنے کے لئے کہنے رگا:

إِنَّ رَسُو لَكُو الَّذِي أُدِّ سِلَ إِلَيْكُو لَهَ جَنُونَ معوم بِرهَ بَ اللهُ لَمَ لَهُ جَنُونَ معوم بِرهَ ب برسول جوتهاری ظرف بھیجا گیا ہے بیتو دیوانداور مجنون معوم برم ہے ا سید اسمونی علیہ السلام نے اس کے اس بجواس کو ذرہ ہر برجی پرواہ نہیں کی ، شتعال میں نہیں آئے بلکہ انتہائی شجیدگی سے اپنے دلائل کو جاری رکھااور فرما یہ: دَتُ الْهَشُوقِ وَ الْهَ غُرِبِ وَمَا بَيْنَهُ مَا إِنْ كُنْدُورٌ تَعْقِلُونَ

(شعرأً ۲۸)

میرارب دہ ہے جومشرق ومخرب کا اور جو پکیمشرق ومغرب کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگرتم کوعقل اور مجھ ہے۔

میدنا مرئی علیہ السلام نے فرعون کے طعنے (کرموئی مجنون ہے) کا کتنے النظین اور خوبصورت انداز میں جواب دیا... اِن گُنتیم تعیقاً لُون میں ایک رب کا پہلے ایک رب کا بہاری جو کا نات کا رب ہے جھے داوانہ کہتے ہو.... اور تم اپنے آپ کوعش مند

سجيع برجوهيتي رب العالمين كوچموز كرايك عاجز بحتاج ، بيابس ولا عاراور ظالم خفس كو اینارب مان بیشتے ہو . . . . . سورہ طاہ کی آیت نبر ۳۹ سے لیکر ۵۳ کم سید ؟ موثی عليه السلام كى ايك تقرير كا تذكره موجود ب كرول بيل جائے أن آيات كوخروريز ہے كا مكة سبانے ایمان كا قرار كرتے ہوئے اللّٰ كى اى صفت كا تدكرہ كيا رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ بِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

میرے رب میں آج تک شرک د کفر کر کے اپنی جان رظلم کرتی ری اور اب میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ یرایمان لے آئی ہوں جو رَبُّ الْعَالُويْن ہے! امام الانبياء صلى الله عليه وسلم في اعلان كرت بوت فرمايا: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَهَاتِيْ بِنَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ

(Pit' alust)

یے شک میری نماز (مینی قولی و بدنی عبادت) در میری قربانی (مینی میری مالى عردت)ميراجينا ورميرامر كالأكے لئے ہے جو رَبُّ الْعَالَمِين ہے ميرا كماعلان كيا

أَغِيْرُ اللهِ أَبْغِي رُبًّا وَهُوَ رُبُّ كُلُّ شِيءٍ ﴿ الْعَامِ ١٩٣) كاالله كے سوامین کسي اور كورب بيانون حالا تكدوہ ہر چير كارب ہے۔ امام الا نبیاء صلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی برا تر نے والی کمآب میں جس سورت کوفر ان کے شروع میں جگہ کی اس کی ابتداء میں فرمایا:

ٱلْحَمَّلُ بِثَلِهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ..... مِيرَقِرَآن مُجِيدِ مِن جَل مورت كومب سے آخر میں جکہ طی اس کی ابتداء میں فرمایا قُلْ أَعُودٌ بوَبِ النَّاسِ... زندگی گذار نے کے بعد جب انسان کا آخری وقت آن پہنچاہ تو اس سے کہا جا آہے

الى رَبِكَ يَوْمَئِنْدِ الْهَسَاق (قيامت ٢٠) آج، پنے رب كى طرف چان ہے! موكن اور صالحين كى روح قبض كرتے ہوئے كہا جا آہے:

إِرْجِعِيْ إِلَىٰ دَبِكَ دَاصِيَةً مَّوْضِيَّةً (العجور ١٨) العجر ١٨) العجر ١٨) المنظم المرت كرتوال سے راضي اور وہ تجھ سے راضي المرت كرتوال سے راضي اور وہ تجھ سے راضي المرت كرتوال سے راضي المرت كرتوال سے راضي المرت كرتوال ہے ۔

مرئے کے بعد میت کو قبر میں (عالم برزخ میں) تین سوالوں کا سامنا کر ا پڑ آ ہے اُن میں سے پہلاسوال میں ڈیٹک بتا تیرارب کون ہے؟

المنت المنت من وبت بالمراب و المن وبت المراب و المنت كالمعتور و كيور وكارا في كل جنت من جائد كالم المنت الم

دسو یں تقریر

## اَلرَّحُمٰنِ الْرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى دَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَالْمَانِيَةِ الْآمِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابُهُ أَجْمَعِيْن وَالشَّيْطِين وَأَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِين الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اللَّهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِينِ صَدَى اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

سامعین گرامی قدر! گذشته خطبات میں بڑی تفصیل اور وضاحت کے ماتھ الْحَمَّدُ مِلَّهِ رَبِّ الْعَا لَبِین کامعتی اور مفہوم میں بیان کر چکا ہوں اور آپ اسے ماحت فرما کیے ہیں!

الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين الرّحين ومنهم من في يسير الله الرّحين الله رسيع منه وم إيا ما آب لين الله رب العزت اليام بان به ادراس كي رحمت ال قدروسيع ادرام منه وم يا يا ما آب كي رحمت الرّحين الله رب العزت اليام يا ملك يازما في كرس نوع يا قوم يا علاق يا جنس يا ملك يازما في كرس توخيض أبين به قرآن مجد من الله رب العزت في اعلان قرايا ...

(اعراف ۱۵۲)

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّشِي ﴿

اورمیری رقم مرجیز کوشال ب!

اوررحیم کے معنی میں کٹرت کا مفہوم پایاجا آہے یعنی اللہ رب العزت ایمامہر بان
ہے کدال کی مہر بانی ،عنایت اور رحمت اتنی کثیر تعداد میں ہے کدوہ گئتی اور شارسے باہر
ہے! ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے الْحَدِّمَ یُلْ یِشْهُ میں جود توی چیش کیا ہے اس
دوم کی کو ثابت کرنے کیلئے پہلی دلیل دَبِّ الْعَالَمِينَ وی اور اپنے دعوی پر دومری

ركل الرَّحْمَٰنِ الْرَّحِيْمِ ال

فرمایا تمام صفات الوهیمت اور کمال معبودیت میرسه ساتھ فاص بیال مدن اور کمال معبودیت میرسه ساتھ فاص بیال مدن اور کیون؟ اس لئے کہ کا نکات کا پالنب رہول تمام جہانول کی پرورش کرنے والا مول اور یہ پالنا، ورز بیت کر آاور پرورش کر نامیری مجبوری نہیں ہے بکد میری رحمت کا تقاضا ہے جسکی نے کوئی حد ہے اور نہ کوئی کنارا ہے . . . . . . موالی کی صفت رحمان اور دھیم کواپی معبودیت اور اپنی الوصیت کی دلیل قرار دیا . . . قرآن مجید میں اللّہ رب العزیت نے کی جسپول پراپنی صفت رحمان ورحیم کواپنی الوصیت پر بطور دلیل چیش فرمایا ہے ا

سورة البقره مين ارشا دفرمايا

وَ الله كُمْ الله وَاحِدٌ لَآ الله إلا هُوَ الرَّحِينُ الرَّحِيْمِ (البَّرِهِ) تم سبكامعوداكي بي باس كرواكولى بحي معود بين وه بهت رقم كرنے والا اور انتهائي ميريان ب

ایک اورجکه پرارشاد بو

هُوَ اللهُ الَّذِي لَآ اللهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحَانُ الْفَيْبَ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحَانُ اللهُ الرَّحَانُ الرَّحَانُ الرَّحَانُ الرَّعَانُ الْعَلَالُ الرَّالِيْعَانُ الرَّعَانُ الرَّانِ الرَّالِي الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَالِمُ الْعَلَالُ اللْعَلَالُ اللْعَلَالُ اللْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللْعَلَالُولُ اللْعَلَالُ الْعَلَالُ اللْعَلَالُ اللْعَلَالُ اللْعَلَالُولُ اللَّالِي الْعَلَالُو

وی الله ہے جس کے مواکوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کو جائے والا برا

مبر بان اختِائی رقم کرٹے والاہے!

ہم دنیا ہیں جتنی چیزی اور تعتیں استعمال کرتے ہیں بیرسب اللہ رب العزت کی مہر پانیاں اور رحمتیں ہیں ۔ . . . . بیرزندگی ، بیزندگی کے شب وروز ، بیرات اور دن کا آنا جا کی . . . . بیر جا گنا اور سو آن ۔ بیر موسم کا تغیر و تبدل . . . بید کھا گا اور چینا . . بیر طرح اور شما تم کے چیل اور اگا کی اور مشرو بات استعمال کری . . . بیاولوں کا اُمد کے آگا اور بارش کا برستا اور بیر سیاولاد کا میوہ ، بیروا اور بارش کا برستا اور بیر شامیں اور نبا آب ، بیر پھل اور پھوں . . . بیاولاد کا میوہ ، بیروا

ه بی سورج و اور چاندستاری می مید مندر در یا نهرین بدیااد کانت و خش و شیعی بین میرسی اورزمینی در میرسید میرسی رسید به کی حمت و حمر بانی شدا میر و حالی خوجی عطافه این

اَلُوَّحُمْنُ عَلَّمَ الْقُران رَهِ نِ فَيْرِ آن عَمَا يَرْ آن بَهِي جَت من اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ ال ماحب قرآن تر دُحَمَةٌ لِلْعَالَمِين ب....

مرائي كيور الدين مرائي المن المرائي ا

وین کا مفہوم ایر این اسلام بے کے معنوں میں استعمل ہوتا ہے پوری شریعت کو دین کہا گیا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا اِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مِن عَنْدَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ مِن عَنْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اَلْيَوْمُرُ ٱكْمَلَتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بَعْمَتَىٰ وَرَضَيْتُ عَلَيْكُمْ بَعْمَتَیٰ وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْلِسْلَامَ دِيْنًا (مانده) آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو ممل کردیا اور تم پر اپنا انعام ہیں اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوگیا۔

و ين معنى قانون الكسى دين كاقانون بمى بسيد اليسف عليداسلام ك متعنق الله رب العزت في مايا:

مَاكَانَ لِيَأْخُذَا أَخَا لَا فِي دِيْنِ الْمَدِك (بوسف ٢٦) بادثاه كَ قَانُون كَى روس يوسف النّ بِعالَ بن يامِن كوالنه يال نهيں ركد سكت تھے يہال دين قانون كے معنى ميں بھى استعال بواہے۔

د ين معنى توحيد وعبادت كمتى ميں اور توحيد كے معنى ميں ور يكاد كے معنى ميں استعال كيا گيا ہے اسورة زمر ميں فرمايا:

> فَاعُبُدُ اللهَ مُخْدِصًا لَهُ الدِّينِ پس عبادت كرالله كاك كيلي عبادت كومًا لص كرتے بوئے. سورة حم موكن ميل ارشاد جوا:

فَادُّعُو اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ ( الهؤمن١٣) پُلِيمَ لَدُبُويكارُواك كِلِيَّ يكاركونالص كرتے ہوئے۔

حضرت سيد الوسف عليه السلام كى ايك تقريراور بليغانه وعظ قرآن نے ذكر كيا جس بين حضرت يوسف عليه السلام قيد يول كوخطاب كرتے بوئ كہتے ہيں إن الْحَكْمُ إِلَّا مِنْهُ أَمَرَ اللَّا تَعْبِدُوْا إِلَّا إِيَّاءٌ ذَلَكَ الدِّيْن النَّقَيِّمُ (يوسف ؟) حَمَّ دِينَاصِرفَ اللَّهِ كَانْتَيارِين بِالسَّابِ فَحَمَ الْبِ أَدِ لَا مَنْ وَأَسَى كَ مِنْ عَبِوتَ نَهُ كُرويِي بِدِينَ دِينَ وَرَحْتُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْمَعَ الْمَعَ اللَّهِ عَلَيْ الْمَعَ الْمَعَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْمَعَ الْمَعَ اللَّهِ عَلَيْ الْمَعَ الْمَعَ اللَّهِ عَلَيْ الْمَعَ الْمَعَ اللَّهِ عَلَيْ الْمَعَ اللَّهِ عَلَيْ الْمَعَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللْمُنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُنْ عَلَيْكُولُ اللْمُنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

و ين معنى جزا اگراكية بن كالفظ يوم كامف ف اليه بويعن دين كرست يوم ك طرف بروتو جردين كامتى جزء برگاجس طرح يهال ماييك يَوْهِ الدِيْنِ عِي بي به الميني من به الميني روترجز أكاما لك.

تُبَارَكَ الَّذِي بِيَدِةِ الْمُلْك (الملك)

بڑی برکت والی ہےوہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے باوث ی

يِنْهِ مُلُكُ السَّمُوٰتِ وَ أَلَا رُضِ لَهُ مُلُكُ السَّمُوٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ

لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ( بقره ١٥٥)

ذْلِكُمُ اللهُ دَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ( فَأَطَر ١٣)

قُلِ اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكِ مَنْ شَآءٌ وَتُنْزِعُ المُلْكُ مِمِّنْ تَشَاءُ ( أل عبران:۲۱)

آب ایوں وعاما تھے اے اللہ اسے تمام جہاں کے مالک تو جے عابتا ہے بادشای دے دیتا ہے اور جس سے جا بتا ہے حکومت چھی لیتا ہے ا مام الانبياء تسلى الله عليه وسلم كي دعاؤر مين مجبي الله كي صفت ما كليبية. كا "مذكر ه

موجودت سے فرنش نماز کے بعد دیا ما تکتے تھے:

أَشْهَدُ أَنْ لَا اللهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكَ وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ثَيْءٍ قَدِيْدِ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتُ وَلَا مُعْطِي لِمَا مُنعْتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِ مِنْكَ الْجَدُّ. میں گون کی ویتا موں کہ اللہ کے سوامعبود اور کوئی نہیں ای کے لئے یا، ش بی ب ورائ كيك خوبيال اور كمالات إلى أوروى مرجير يرقادر بالد جس کو تو عطاء کر ما چاہے (مان ، دولت ، صحت، عزت، حکومت، اولا د، رز ق، رہائی وغیرہ) اس کورو کئے والا کوئی نہیں اور جس ہے تو روک دے اس کو دینے و رکوئی نہیں کسی کوشش کرنے والے کو اس کی کوشش اللہ كے حكم كے مقابلے ميں كوئى فائدة بيں ديت!

ہم جب ج یاعمرے کا احرام یا ندھتے ہیں تو ہمیں جو تبییہ پڑھنے کا حکم ہے اس کے مرارک کلمات یہ بیں؟

لَبَيْكُ ٱللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَبُّدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلُّكَ لَا شَرِيْكُ لَكَ مولا میں عاضر ہول تیرا کو آپہ شر کیے نہیں (یہ اقرار کر کے ) میں عاضر ہول

ے فکک جمد ونعت تیرے سلنے سو ور بادشاری سمی (کید دفعہ میر اور از اللہ میران کی دفعہ میر اور اللہ اللہ میران کی میں ۔ ہوں ) تیراکوئی شریک نہیں۔

میں قرآن مجید کی گنمی آیات پیش کروں اور گنی مدیثیں ذکر کروں جس میں لا رب العزت کے ملک اور ملک کے تدکرے بیں لڈ رب اموزت کی ملکیت کے تذكر ہے ايل جن ميں بير ذكر ہے كہ زمين وآ عان دنيا وآخرت اور ہر ہر چز كا ما لك ومخارصرف اورصرف الله رب العزت ہے! (سمّے بڑھنے سے پہلے میں یہاں کیب بات عقبیدے کی بات آپ کوسنا ؟ ورسمجما ؟ جا بهتا ہوں اور وہ یہ کہ جب ہر ہر چیر کا مالک الله بو محرفتل كانقاضا يه ب كدما نكمنام بي اس سے جائے جو مالك سوكسي مقصد كيلئے یکار ہا بھی اس کو میاہئے جو ما لک ہوں .... اور اس سے مانگن جو مالک ہی نہ سواحت پی ہے ....ان سے نہیں مانکنا مائے جولا يملك ون مِنْقَالَ ذَرَّقَ كا مصداق بول ان سينهين ماتكن عائب ..... جر لَا يَمْدِيكُونَ مَوْنًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورًا كَ مصدال بول من كونهيل يكارا عائب .... جو مَا يَمْلِكُونَ مِنْ فِطْبِينُو كے مصداق ہول .... ہال ہاں الي شخصيت كويدد كيئے نہيں يكار كا جا ہے جوخوداطلان فرمائ لَا أَمَّلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَّلَا صَرًّا ،ويَمِي اعلان فرمائ لَا أَمْ يِلِكُ لَكُورُ صَرَّا وَ لَا رُشُدًا ..... جوا بني جان كيك نفع ونقصال كا ما لك نهجو جوایک ڈرہ کے مالک نہ ہول جوموت وحیات کے مالک نہ ہوں جو تھجور کی تھٹل کے ا دیر چڑھے ہوئے باریک پر دے کے مالک نہروں . . . لوگوجو مالک نہرول ، سے مد د کیلئے بکار آا اور اس سے مانگناعقل مندی کا تقاضانہیں ہے ، جو ما لک نہ ہوں اس سے ما نگناامش بن اور یا گل بن ہے.....

ماليك يومرالي ين كول كها الدرب العزت دنيا وآخرت كا اور زين وأنان كا الك ب ..... تو جرمورة الفاتحة الراسع محدود كرك مالين والے آئے کہاں میں؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آ ۔ گا اولی نبی اور و شیزاہ یو لی جن جواب و بینے کی جراً بتنہیں رکھے گا اللہ رب العزت خود فریا میں کے میرمہ و میں م

اَنَاَ الْهَلِلْكُ صرف اور صرف میں بی بادشاہ ہوں میرے علاوہ کونی بھی ہا مک و بادشاہ میں ہے۔۔۔ ،، ( بخاری )

> قرآن مجيد نه ايك جگه پركها: وَصَا قَدَدُواللّهَ حَقَّ قَدُرِهِ

لوگوں نے اللہ کی قدراک طرح نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کاحق تھا بھر قیامت کے دن اللہ نے اپنی قدرت ، قوت ، حاکمیت ، زوراور بادشاہی اور ملکیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَالْاَرْضُ جَبِيعًا فَبْضَنَهُ يَوْمَ النِّيا مَهِ وَالسَّمَواتُ مَطُويّاتُ مَطُويّاتُ مِ الْفَيامَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُويّاتُ ( وَمَو ١٢) 
بِيبِينِهِ سُبْحًا نَهُ وَ تَعَالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ( وَمَو ١٢) 
قيامت كون زمين الله رب العزت كي شي مي بول اورتهام آمان ال كوائيل باته مِن الله بين بوت محدوا أي الله بين اله

يَطْوِى اللهُ السَّمَوٰتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْ خُذُ هُنَّ بِيَدِهَ الْيُمْنَى .

الانبيام ملى الله عليدو ملم في تيامت كانتشر كمينية بوت فرمايا:

قیامت کے روز اللہ رب العزت تمام آ عانوں کو لیٹ کر اپنے میدھے ہاتھ میں پڑلیں گے بھرجانال بحری آواز میں کہیں گے اُنکا الْمَلِكُ میں بی بادشاہ بول۔ اُنکَ الْمَلِكُ مِیْ بَی بَادشاہ بول۔ اُنٹَ الْمَجَبَّارُوْنَ وَ اَیْنَ الْمُتَکَبِّرُوْنَ

د نباکے زیر دست اور طاقت ورلوگ کیال میں؟ د میا کے متکبرومغرورلوگ کہاں ہیں؟ (مسلم: ۳۸۲) قرآن مجید نے اللہ کی بادشاہی اور حکومت کے اعلان کا تذکر ہ اس طرح فرمایا: يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمُ ثَيَ أَلِين الْمُلْكُ الْيَوْمَ بِلَّهِ الْوَاحِدِ القَهَّادِ ( مومن ١٢) تیامت کے دن سب لوگ اللہ تعالی کے سامنے ظاہر ہوں گے ان میں سے کوئی مجی اللہ سے مخفی نہیں رہے گا...(الله فرمائیں کے) آج کس کی مادشاہی ہے؟ . . . . (اس كا سيا اور حقيقي جواب ہے مولا آج تيري بادشاري ہے بيسيا اور سيم جواب دینے کی ہمت اور جرآت نہ کمی توری میں ہوگی اور نہ کمی ہاری میں ہوگی . . . . نہ کوئی نبی ہو لے گااور نہ کوئی ولی ہو لے گا . . . . نہ کوئی پیر ہو لے گا ند کوئی چنمبر بوے کا ....نہ کوئی بادشاہ بولے گا نہ کوئی شہنشاہ بولے گا )

..... جب كسى طرف سے كوئى جواب نہيں آئے گا تو الله تعالی خود ہى فرمائيں گے آج بادشای اور راج . . . آج ما کست ، حکومت اور ملکیت و ملک صرف الله تعالی کا ہے جوا كيلاا ورغالب ہے! قرآن نے ايك جكه ير قيامت كى ہوليًا كى اور يختى كا نعشه كھينجتے ہو

ئے کیا :

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ ثَنْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَهِذِ لِنَّهِ ( انقطار: ۱۹)

جس دن کونی شخص کسی کور رہ برا پر نفع پہنچائے کا یا لک نہیں ہوگا اور تمام محم اس دن فاص الْدِتْعَالْ بِي كَا بِوْكَا ا

مَالِكِ يَوْمِرِ الدِّينِ كَهِنَے كى دوسرى جبه الورت الفاتحہ میں فاص تیامت کے دن کی ملکیت اور اختیار کا ذکر میودونساری کے علیاء کی تروید کے طور پر فرمایا بہود ونساری کے علاء اور گدی نشینوں نے فاط عقا مدادر شرایہ ظریات و من اللہ بہرود ونساری کے علاء اور گدی نشینوں نے فاط عقا مدادر شرایہ وہ آ عالی کتابوں ہیں تریف کرتے فاط بیانوں سے قام لینے . . . حق بات کو چھپاتے حق کی خالفت کرتے تھے ۔ . . . قرس مجیدے شر جمہوں پر ان کی خباشتوں اور شر رتوں کے پردے چاک کئے جیں۔ سورت البقرہ کئی رکوع میں میبود کی خباشتوں اور شرایتوں کی تابعی کھولنے پرصرف کرد نیے سورت النساء ورسورتی الدہ ورسوتی میں میبود ونساری کے غلط نظر بات اور شرکیہ عقائد کو بیان کرکے ن کی تردید کی اور ان پر کفر کے فتوے لگائے ! بہود ونساری کے علاء اور صوفیوں نے آخرت کے بارے میں بھی رکھ رہنائی عدد تصوراور غلط عقیدہ اپنے مریدوں اور مقتہ اوں کے دہائے میں بھی رکھ تھا! سب سے پہلے انہوں نے عوام الناس کو یہ میتی پڑھایا کہ جارے نبیوں کو لقہ رئے جائیالیا ہے۔

قَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيْرٌ يْنُ الله وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ بْنُ الله ( توبه ٣٠)

یمود یوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹاہے اور عیسائیوں نے کہا عیسی اللہ کا بیٹا ہے۔ ۔۔۔ جب عوام الناس نے اس عقیدے کو قبول کرلیا تو انہوں نے عوام کو دوسری میٹر ھی پر چڑھا یا اور انہیں یا در کروایا:

حواے کر دیے ہیں . . . . یا جس طرح ہاپ اپنے بینے کی بات نہیں موڑ آ ک طر ن الله تعالیٰ محی صفرت عزیر ورصفرت میں کی سفارش کور ذہبیں کر آا! اس معنی میں وہ اپنے آپ کو بھی لڈ کا بیڈ اور محبوب بجھتے تھے . آخرت کے وہ قائل تو تھے گر ان کا خیال تھا کہ ہم اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی وہ کہتے ہیں: لین تبکی الله کا را آلا آیا مگا تھیں کے دورج کی آگ جھو بھی نہیں سے وہ کہتے ہیں:

اول تو ہمیں آگ جھوبھی نہیں سکتی اور اگر کسی وجہ سے ہم آگ میں گئے ہیں سکتی ہی ہی ہے۔ وہ چند دن ہو نئے . . . . . جتنے دن ہمارے آ ہو جداد نے پھڑے کی او جا کہ تھی . . . عوام الناس کو انہوں نے قیامت کے بارے میں بھی سمجھ رکھا تھا کہ جنت میں صرف وی جا کئیں گے:

لَنْ يَدُدُّلَ الْبَصَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا أَوْنَصَارِي ( بقر ۱۱۱۵) جنت میں ہرگر داخل نہیں ہوگا گروہی جو یہودی ہوا اِعیمانی

یبود دنساری کا یہ بھی خیال تھا کہ منرت عزیراور عین ، ورہارے بزرگ الذکے بیارے بیل . . . ان کی بات کو اور ، ن کی سف رش وشفاعت کو الله رونہیں کرتا وہ جمیں تیامت کے دن ان کو اختیار تیامت کے دن ان کو اختیار عاصل ہوگا . . . . . قیامت کے دن ان کو اختیار عاصل ہوگا . . . . . قیامت کے دن ان کو اختیار عاصل ہوگا . . . . . ورمرے باطل اور غلط نظریات اور عقائد نظریات اور عقائد نظریات اور عقائد کی تر دید کی گئی ہے اس طرح مالیك یو پر الدین کہ کریہ ورونساری کے عقائد کی تر دید کی گئی ہے اس طرح مالی اور نظایا اوروا شخ کیا کہ قیامت کے دن کا ، لک تو صرف اور صرف الله رب العزت ہے . . . اس دان تمام اختیار اور داج الله بی کہ کے ایک میں ہوگا اور جن کی خوشنودی کیا تھیارای کا اختیارای کے باتھ میں ہوگا اور جن کوتم مالک و مختار سمجھ کر بھارد ہے ہواور جن کی خوشنودی کیا تھیا کی ان کے باتھ میں ہوگا اور جن کوتم مالک و مختار سمجھ کر بھارد ہے ہواور جن کی خوشنودی کیلئے تم

أيك اورجك يرارثنا وفرمايا

وَلَا يُمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَالرَّحْسِ عَهْدًا

(مربير ۸۷)

(مشركين كے معبود) وہ شفاعت كے ما لك نہين ہوئے گروہ شخص كہ جس نے رحمان سے عہد ليا ( يعنی جوشخص شفاعت كے قابل ہوگا اس كيسے شفاعت ہوگی گرشفاعت كاار خودا ختياركى كؤميں ہوگا)

امك اورمقام يرفرمايا

وَكُوْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّلُونِ لَا تُغَنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا الآمِنَ بَعْدِ أَنْ يَّا ذَنَ اللهُ لِلَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ( نجع ١٦) اور آمانول میں بہت فرشتے ہیں کہ جن کی شفاعت سے ذرہ برابر نفع نہیں ہوگا گر بعدائ کے کہ اللہ جس کو چاہئے اجازت دے اور پہند کرے اس آیت سے معدم ہو، کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے بھی بغیرا جازت کے شفاعت نہ کرسکیں گے انہیں از خود کوئی الفلیار نہیں موگا اور شفاعت مجی ن کے لیے کریں گے جن کیمنے اللہ پیند فرمانے گا

سامعین گرای قدر! پس بیان بیر کرد با بول کیسورة الفاتحہ پس الله تعالی نے اپنی صفت میالیک یو پی الله یمن ذکر فرمائی ہے اور قیامت کے دن اپنی کل ملکیت اور حکومت کواس لئے بیان کیا ہے آگر میبود و نصاری اور شرکین کے اس باطل عقید دیکا در جو جائے کہ بعاد سے بزرگ قیامت کے دن ہی رے کام آئیں گے اور ہمیں چھڑ، کر جنت میں پہنچادیں گے وہ اللہ کے بیارے ہیں وراللہ ان کی شفاعت کور ذمیں کر آاللہ ن کی نہیں موڑ آ وہ اللہ سے بات منوالیت ہیں ... میالیک یو پیر اللہ ان کی شفاعت کور ذمیں کر آاللہ بیان کر امتصود ہے کہ قیامت کے دن سارا ملک اور کمل افقیا داور کی تقرف صرف اور صرف اور مرف اللہ تعالی میں کا ہوگا آس دن امر دور محم آئی کا چلے گا .... جن سے تم امیدیں وابستہ کرکے خوش ہو جن کی شفاعت پرتم مجروسہ کرکے بیٹے ہو وہ کسی چیز کے امیدیں وابستہ کرکے خوش ہو جن کی شفاعت پرتم مجروسہ کرکے بیٹے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہو گئے اور آئیس کچھ افتیار حاصل نہیں ہوگا ... جمیس چیز الین اور تمہیں نفع مالک نہیں ہوگا ور آئیس کچھ افتیار حاصل نہیں ہوگا ... جمیس چیز الین اور تمہیس نفع مالک نہیں ہوگا ور آئیس کچھ افتیار حاصل نہیں ہوگا ... جمیس کھول کئیں گے۔

لَا يَتَكَلَّمُونِ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحَمْنُ وَقَالَ صَوَا بُا ( ثباء ٢٨)

وہ اپنے رب کے سامنے کلام نہیں کرسکیں گے گر وہی بات کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا اور وہ بات کیے گا جو حق ہوگی ( یعنی موجد کیلئے شفاعت کرے گااور مشرک کیلئے ابنہیں کھولے گا)

رئیس المفسرین مولا باحسین علی رحمته الله علیه نے شفاعت کا مسئله بڑے نوبصورت انداز میں صرف دوجملول میں بیان فرماد باشفیج (شفاعت کرنے والا) ماؤون (اسے اؤن ملاہو) ہواور مشفوع لدم جن كيليئ شفاعت ہور اى بيد) وه مومد ہوں.

سيد فاطمه سے فرمایا اوگوا اور کون ہے جو قیاست کے دن چھوا نقیار رہما

محتر مه کواپنی گخت مجگراه رنو رنظر کومبیده فاطمه طبیبه طاهره رضی الله عنها کو: سنگ ۵ می تاریخ سی از مساله می می این از می آن می سا

يَافَاطِهَةُ سَلِينِي مَا شِنْتِ مِن مَّا لِي لَا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ اللهِ لَا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله اللهِ شَيَّا اللهِ شَيَّا ( اللهِ شَيَّا اللهِ شَيَّا اللهِ شَيَّا اللهِ شَيَّا اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْ

اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو تیراول جائے ما تک الے گر میں قیر مت کے دان در بارالہی میں تیرے کسی کام نے آسکوں گا۔

اور دومري روايت مي آيا

فاطر مم لكرو... لا أملِك لك شيئًا

قیامت کے دن میں تیرے لئے کسی چیر کا ما فک نہیں ہونگا!

ای طرح آپ نے اپنے بھیاسید اعباس بن عبد المطلب رضی اللہ عند سے فرما اللہ میں تیرے میں اللہ عند سے فرما اللہ عند کے وال میں تیرے میرے چیا عمال صالحہ بجالاؤ کرا آمیلٹ لک شیشًا تیامت کے وال میں تیرے لئے کسی چیز کا افتیا زمبیں رکھتا الک مدیث میں آئا ہے کہ چور ، فائن اور ڈاکو چوری ،

خيانت اوردُ اك والى جيزا بنه كانده برانها كرمير، إلى آت كااور كم كا:

آغِنَّنِي يَا رَسُولَ اللهِ إِرسُولَ اللهُ مِيرِي مدد كَيْحَ مِحَصَاسُ دَهُ اور پريشانی الله ميري مدد كيم محصاس داور پريشانی الله ميري مدد كيم محصاس دادي آپ جواب مين فرما كيل سك لا أُملِكُ لَكَ شَيْنًا .... مين فرما مين سك لا أُملِكُ لَكَ شَيْنًا وراس من من سن الله وروت كي فرر ليح تهمين مب كيم مجاديا تما اوراس دان كي مزاسے تمهين آگاه كرديا تمان من من من تير الله كيمي چير كام مي الكنهين جول ا

تی مت کے دن جب امام الا نبیارصلی الله علیہ وسلم مجی کسی چیز کے ما لک ومختار

## گيار ہويں تقرير

## إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينَ

نَحْمَدُهُ وَنَصَلِّى عَلَى رَسُوْ لِهِ الْكُرِيْمِ الْآمِيْنِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ آجْمَعِيْنَ آمَّا بَعْدُ فَأَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ وَاصْحَابِهِ آجْمَعِيْنَ آمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ لَلْمَعْنُ وَإِيَّاكَ لَلْمَعْنُونِ اللَّهِ الرَّحْمُ وَالْكُلُ الْمُعْنُونِ وَاللَّا الْمُعْدُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ اللهُ الْعَلَى الله الْمُعْنُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ اللهُ الْعَلَى الله الْمُعْنُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ الْمُعْنُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ اللهُ الْعَلِيْمُ الْعَنْ الله الْمُعْنُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ اللهُ الْعَلِيْمُ اللهُ الْعَلَى الله الْمُعْنَا الله الله الْمُعْنَا الله الْعَلَى الْعَظِيْمُ وَلَا الضَّالِيْنَ اللهُ الْعَلَى الله الْعَلْمُ الْعَظِيْمُ وَلَا الضَّالِيْنَ اللهُ الْعَلَى الله الْمُعْلَى الله الْعَلَى الله السَّلِيْمِ الله السَّلِيْمِ مُنْ الله السَّلِيْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْعَلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ اللهُ الْمُعْلِيْمِ اللهُ الْمُعْلِي الله السَّلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ اللهُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ اللهُ الْمُعْلِيْمُ اللهُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ اللهُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ اللهُ الْمُعْلِيْمُ اللهُ الْمُعْلِيْمُ اللهُ الْمُعْلِيْمِ اللهُ الْمُعْلِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ الْمُعْلِيْمُ اللهُ الْمُعْلِيْمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِيْمُ اللهُ الْمُعْلِيْمُ اللهُ الْمُعْلِيْمُ اللهُ الْمُعْلِيْمُ اللهُهُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْمِلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْمِلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

ما معین محرّم! گذشتہ خطبات میں سورۃ الفائحہ کی تغییر اور مفہوم بیان کر ۔ تھ موے اَلْحَدُی بیان کر ۔ تھ موے اَلْحَدُی بیٹھ و آب الْعَالَمِی الوَّحْدُی الوَّحِدُی الوَّحِدُی الوَّحِدُی الدَّدِیْن کی ترجمہ اور وضاحت وتغییر میں بیان کرچکا ہوں آج کے خطبہ میں سورۃ الفاتحہ کی جس آبیت کریر کامفہوم اور تغییر میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آبیت معانی و مفہوم کے اعتبار سے اور موضوع کی وسعت کے لحاظ سے انہ تی اہم آبیت ہے۔ مفہوم کا مد ما فظ ابن کشر دھتہ اللہ علیہ فرماتے ہی کہ اسلاف میں سے کچھ بزرگوں علامہ ما فظ ابن کشر دھتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف میں سے کچھ بزرگوں

نے فرمایا ہے:

الْفَايِّحَةُ سِرُّ الْفُرْأَنِ وَ سِرُّ الْفَايِّحَةِ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ" إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَ الْفَايِّحَةِ الْمُعَالِينَ اللّهُ اللّ

يُكْرِبُ إِنَّاكَ نَعْبُدُو إِنَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

قرآن کی آیتی بڑی تحکم ایل آیول کے تحکم ہونے اور مضبوط ہونے سے مراد اور مقصود بیہ ہے کہ وہ ہا ہمی تناقض سے تحفوظ ایل اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے وہ تمام لفظی اور معنوی خوبیول سے مزین ورا راستہ ایل (روح المانی)

سیدیا عبدالله بن عباس رضی الله عنها فرماتے بیں کد اُلے کہتے اُیکا تُنه قرآن کی آتے ہوئی الله عنها فرماتے بیں کد اُلے کہتے اُیکا تُنه قرآن کی آتی ہوئی مطلب یہ ہے کداب ان کومنسوخ کرنے وال کوئی سیاب نہیں آتے گی (قرطبی)

تورات والجیل کوجی طرح قرآن نے منسوخ کردیا اس طرح قرآن کوس و خران کول کرنے والی اب کوئی کتاب نہیں آئے گی ..... نیر فیصلت بھریہ قرآن کوئی الجھی ہوئی ڈور بھی نہیں ہے کہ جس کا سرا ملنا مشکل ہے .... یکوئی محر بھی نہیں ہے بکہ اس کی آنےوں کو کھول کھول کی بیان کیا گیا ہے جس طرح موتیوں والے بار میں فاص حسم کے آبداراور خربصورت موتی پرد کے اس کے جصا الگ الگ کے جاتے ہیں فاص حسم کے آبداراور خربصورت موتی پرد کے اس کے جصا الگ الگ کے جاتے ہیں اک طرح قرآن مجید میں بھی تو حید کے دلائل ، قیامت کے شوت ، رسالت کے شوابد احکام ، اسٹال ، نصائح اور واقعات وقص کوذ کر کیا گیا ہے (روح المعانی)

توحید کواور اپنی الوهیت ،معبودیت کو اور شرک کی قباصت کو اس طرح مفصل طریقے سے اور کھول کے بیان کیا ہے کداد نی عقل اور معمولی نہم رکھنے والاشخص

مجى اسے آمانی كے ماتھ مجھ مكتاب ! مِنْ لَّدُنَّ حَكِيمٍ خَبِيْرٍ

تران کی آیت محکم اور مفصل کول نہ ہول اس کو کا ڈل کر نے والا جو تعیم او نہیں سے بیمب بی القرب انعزت نے تمہید کے طور پر کہا آ کہ لوگ اسے مور وقفرت میں ترغیب والد حق سے ترغیب والد ہی مولا! اتنی خوبسورے اور جاندار تمہید ماند ھنے سے مقصد کیا ہے مولا! . . . یو تر آن جس کی آیات بزی شخکم بیل مولا یہ قرآن جس کی آیات بزی شخکم بیل مولا یہ قرآن جس کی آیات بزی شخکم بیل مولا یہ قرآن جس کا آیات بزی مفصل بیل مولا . . یہ جس کو بیعینے والا تیرے جیسا تعیم اور نیبر ہے مولا اس کی بیت بزی مفصل بیل مولا . . یہ جس کو بیعینے والا تیرے جیسا تعیم اور نیبر ہے مولا اس کی بیت بری مفصل بیل مولا ۔ یہ تیرا مقصد کیا ہے؟ . . . . . مولا یہ قرآن منوانا کیا جا بتا ہے؟ . . . . . . فرما یا آلا تعید مولا الآلا الذہ عبدت ترک وگر اللاکی! مورت ہود کے اس مضمون سے واشح جوا کہ قرآن مجمد کے نزول کا اصل مقصود بالذات مضمون مسئلہ اس مضمون سے واشح جوا کہ قرآن مجمد کے نزول کا اصل مقصود بالذات مضمون مسئلہ تو حید کا بیان اور شرک کی نفی کرتا ہے!

شمر و دلاکل و دعوی الله رب العزت کا قرآن مجید میں به فرز اسلوب سے اور انداز بیان ہے کہ ایک دونی بیش کرتے ہیں مجرا پنے دعویٰ کو دھینگامشتی ، جراور ڈنڈ سے کے ذور سے نہیں منواتے بلکہ اپنے بیش کردہ دعویٰ کو دلائل کے ذور سے نابت فرماتے ہیں میں اس کی ایک مثال بیش کرا یا ہتا ہول ذراسنے با

سورة البقره كى آيت تبرا الله الأدب العزت في ايك دوي كي بيد:

إِذَا يَهِمَا النّاسُ أَعْبَدُهُ وَ وَادَيْتُهُمْ الله لُوعِبَادت كروايت بالنهار كى بچر ولائل كاسلسله شروع فرما ياميرى عبادت الله التي كرو كه مين تبهارا بالنهار بول مين تبهارا بحى ورتبهار الإلتهار بول مين تبهارا بحى ورتبهار الإلتهار بول مين تبهارا بحى ورتبهار الله بحى ورتبهار الله بحى فالق بول ... مين في ورتبهار الله بالأس برا من المرتبهار الله بالله بالله

وردلائل کی بارش برسانے کے بعد اللہ رب العزت نے تیجہ نکالا فکلا تکھ فکوا یہ ہے اُنْ ذَادًا اگرتمہارارب، فالق، رازق میں ہوں تو میرے ساتھ کمی کوشر یک اور ساتھی نہ بنایا کرو!

بی اور مھی اِنَّاف سَعِبْدُ کامعنی ہے ہم تیری بی عبوت کرتے ہیں ۔۔۔۔ اس بی اور مھی اِنْ اِن سَعِبْدُ کامعنی ہے ہم تیری بی عبوت کرتے ہیں ۔۔۔۔ اس بی نے شرک کے تمام رئیس کا انداز اور طرزیہ بوتی ہے کہ پہلے نفل (کام) کا فرکر ہوتا ہے اور خریس مفعول (جس کیلئے فرکر ہوتا ہے اور خریس مفعول (جس کیلئے فرکر ہوتا ہے ہو فائل (کام کرنے والا) کا ذکر ہوتا ہے اور خریس مفعول (جس کیلئے کام کیا گیا ہوگا تذکرہ ہوتا ہے گر گیا گئے نقیب گائے نقیب گائے کی نقیب گواٹیا کی نشستی میں معالم الس ہے ایک کے مفعول جس کو اخریس ہوتا چاہئے تھا اسے آخر سے ممالی کا اصور ہے ۔ اور فعل فاعل جن کو شروع میں اور خوال فاعل جن کو شروع میں ہوتا چاہئے تھا اسے آخر کر دیا اور علم معالی کا اصور ہے ۔ اور فعل فاعل جن کو شروع میں ہوتا چاہئے ہو گئے تو الشّخ ہے ہے ۔ اسے مقدم کر دیا جائے تو وہ جمرا ور وہ کا میں خر ہوتا چاہئے جب اسے مقدم کر دیا جائے تو وہ جمرا ور

تخصيص كالمعتى ديناب

یبال ایگان دونول منتبوں پر پہلے لایا گیا جس سے غرض اور مقصد ہیں ہے۔ عمر دت اور استفانت صرف اور صرف اللہ کے لئے فاص جو جانے ور اللہ کے ماسوہ مسے عمید دت و استفانت کی کھنل نفی ہوجائے!

میں تیری بھی بیوی ہول میں آپ کی بی اور بھی میں فرق ہے اسے ایک شال کے ذریعے سمجانے کی کوشش کر آہوں ا

آپ اپنی معروفیات سے فارغ ہوگرا نے گر گئے جوئی گھر میں دفل ہوئے سامنے آپ کی گھر وال آپ کی اہلیہ میٹی ہوئی ہیں اس نے آپ کو دیکھا اور کہا سرآئی میں تیری بھی ہوئی ہیں اس نے درست اور میٹی کہا؟

میں تیری بھی ہوئی ہوں ۔۔۔ کیا خیال ہے؟ اس نے درست اور میٹی کہا؟ ۔۔۔ کیا غیرت مند شو ہر اپنی بیوی سے یہ جملا سننا جاہتا ہے؟ ۔۔۔ ہرگر نہیں غیرت مند شو ہر اپنی بیوی سے اور اپنی شریک حیات سے سننا چاہتا ہے ہیں تیری ہی عزت ہوں ۔۔۔ میں تیری ہی عزت ہوں ۔۔۔ میں تیرے بستر بی کی زینت ہوں ۔۔۔ میں اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے اینا کے نعب کو دیا گئے بندوں سے سننا چاہتا ہے اینا کے نعب کو دیا گئے بیا اور ہم تجھ بی سے مدد ما گئے بیدوں ہوں کی میں سے مدد ما گئے بیدوں کی دیا گئے۔

 مفعوب ہے اور میں غالب ہول . . . . . وہ محکوم ہے اور میں حاکم ہول . . . . . دہ مہ جد ہےاور میں مبحود ہول . . . عب دت کر کا اس کا قرض ہے اور مدد کر ؟ میری شان ہے

عبادت كى تعريف

سی کا کلمہ گوایا ک نعمد نمازی اکثر رکعتوں میں کی مرتبہ پڑھتا ہے اور مجر قبرول اور مزاروں پر سجدہ ریز ہاں بھی کر آہے ایا گ منعب کی مرتبہ پڑھتا ور بچر غیر لند کے ام کی نذرونیاز بھی و بتا ہے وہ ایا گ منعب کھی پڑھتا ہے اور غیراللّہ کو عالم الغیب مختار کی نذرونیاز بھی و بتا ہے وہ ایا گ منعب کھی پڑھتا ہے اور غیراللّہ کو عالم الغیب مختار کی نذرونیاز بھی اور معاجب رواسمجھ کر پکار آہمی ہے کی اور متصرف الا مور بھی مجھا ہے آہیں مشکل کشاور معاجب رواسمجھ کر پکار آہمی ہے کی شاعر کہتا ہے۔ ع

ر بال پرآئي إيّاك مستجين جي ري اورمنم كے ياؤل يہ تيري جين بھي ري

اک کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے اور معاشرے کا کلمہ گواردواور ہنجائی یا پشتو

جا تنا ہے اُسے عمادت کے مفہوم کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جا تنا کہ عمادت کے کہتے ہیں

اور معبود کو ان ہوتا ہے؟ . . . . . . وہ مجھتا ہے کہ نماز پڑھتا عمادت ہے ذکو ق عمادت ہے

روزہ ورج عمادت ہے قربانی عمادت ہے بھر دہ کہتا ہے ہم غیر لفہ کی نماز تو نہیں

پڑھتے ہم نے بھی غیر اللہ کے نام کا روزہ نہیں رکھا بھر ہم مشرک کیے ہو سکتے ہیں اہم

زیمی غیر اللہ کیا ج نہیں کیا بھر ہم مشرک کیوں؟

یادرکھے! نماز عباوت کی ایک تم ہے آو کو قد عبادت کی ایک تم ہے جج روزہ اللہ میں اللہ میں کرنا یہ مب بھر اللہ اور قیام ، احرام اور طواف حجر اسود کو بوسر وینا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ مب عب دت کی تشمیس بیل . . . . . ان تمام اعمال . نمال کو ایک عقیدہ عبادت بمار باہے فرجو دہ تعقیدہ میں رکھیئے کہ ہر تعظیم عبادت بیل ہے گی جود وعقیدوں فرجن میں رکھیئے کہ ہر تعظیم عبادت بنے گی جود وعقیدوں کے ساتھ یادو میں سے ایک عقیدہ قرمن میں رکھ کرکی جائے گی . . . . . . وہ نظریداور وہ

عقیدہ ال محل کوال تعظیم کوعبادت بناد سے گا... وہی ظمیے ندھا ہے ہوا ہت بناہ ہے گا. ۔ وہی عقیدہ بھا گئے کوعبادت بناد سے گا. ۔ وہی عقیدہ بھا گئے کوعبادت بناد سے گا. ۔ وہی عقیدہ بھا گئے کوعبادت بناد سے گا. ، وہی دست بناد سے گا. ، وہی عقیدہ مجرا سود کے جو منے کوعبادت بناد سے گا. ، وہی عقیدہ مجرا سود کے جو منے کوعبادت بناد سے گا. ، وہی عقیدہ مجرا سود کے جو منے کوعبادت بناد سے گا. . .

سامعین محترم! تھوڑی در کیسے دل دو ہاغ میرے حواے کر کے میری بات کو پوری توجہ سے سننے ور بیجنے کی کوشش سیجئے ہروہ کام اور ہروہ تنظیم (نذرونیاز، پکار، تیام و غیرہ) عبد دت بن جائے گی جودوعقبدوں کے ساتھ کی جائے گ

ا کی عقیدہ بید کہ جس ہستی کیسئے یہ تعظیم کر رہ ہوں اس کو نیبی تسلط عاصل ہے ہینی وہ میں عقیدہ بید کر جس ہستی کی ہے کہ اور نام الغیب ہے اور میرے حالات سے میں کا جس ور میں اس کو نہیں دیکھ رہا وہ نام الغیب ہے اور میرے حالات سے پوری طرح و قف اور باخبر ہے . . . اور دوس عقیدہ یہ کہ جس ذات کیلئے میں لیتنظیم کر ماہوں وہ ، لک دیجا رہے تقصان پہنچانے پر قادر ہے اور متصرف فی الا مورے۔

 جو صرف اور صرف الله کے ساتھ خاص بیں اور وہ کسی جسی تیت کے ساتھ اور کسی حال میں بھی فیراللہ کیلئے جا رنبیں

مثلًا سجدہ کر } بیت اللّٰہ کا طواف کر یا ادر نذر و منت مانتا اور دیتا کیونکہ میہ تفظیمیں الی ہیں جو ہر مال میں اللّٰہ ہی کے ساتھ مخصوص میں اور غیر اللّٰہ کیلئے کمی حال

میں جمی جا رسیں ...

سير دو فقير معيود كى بيل ماهين كراى قدراجن دو فقيدول كماته كول التعليم كراعبادت بنى بين عالم الغيب بوااورما فك وعفار بوابيد دو مفتي مرف إلله المعين بالى جائي بين عالم الغيب بوااورما فك وعفار بوابيد ومفتي مرف إلله اور معبود بين بائى جائى بين جس بستى مين يدو مفتي مان لى جائين تو كويا كراس بستى كو معبود مان ليا كيا بي بائى بائي بين قر كويا كراس بستى كو معبود مان ليا كيا بي بين والتياك مَنْ مَنْ الراكباتها لا إلله إلا الله اور نماز مين وعده كيا بي إيّاك مَنْ بين والتياك مَنْ مَنْ مِن من بي ترقر آن مجد مين سي بي محمد دلاكن اور شوا به بين كرا ما بيابيول .... آكر منا تحمر كراتب كرا منا جائي الما الله المناه الما المناه المناء المناه المن

. مورة آل عمران مي فرمايا:

 وَرَثُكَ يَحُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْجَيْرَ اورتيرارب جو كِه جابتا ہے پيدا كرآ ہاور مخار ہے اور ان لوكوں كولونی افتيار ماصل نہيں ہے

بیا کی مفت کا تذکرہ برا کرقادروقد راور مالک و مخار اللہ ہے وَدَبُّلُکَ یَعْلُمُ مَا تُحِکِنَّ صُدُّورَهُمْ وَمَا یُعْلِنُونَ اور تیرارب جانباہے جوان کے سینوں میں چمپے براہے اور جو کچروہ ظاہر کوتے ہیں۔

یددوسری مفت کا ذکر برا که عالم اخیب ادر هر بر چیز کو جانے والا اللہ ہے۔ بیدو صفیق ذکر کرکے فرما یا گرید دونوں صفیق میری جی تو پیراس حقیقت کو مان لو وَهُوَ اللّهُ لَآ اِللهِ إِلّا هُوَ ﴿ وَهُو لَا عُلُو ﴾ (قصص ۱۹)

وى الله بال كرسواكوتي مجي معبود بنے كے لائق نبيں ہے

مچرا بنه امین این دوسری مفت علم غیب کوذ کرکرتے بوئے قرما إ وَاللّٰهُ يَعْلَمُهُ مَانَسِوُونَ وَمَا تَعْلَمُون

ادرالله جانا ہے جو پھرتم جمہاتے ہواور جو پھرتم ظاہر كرتے ہوتے!الله

رب، لعزت نے اپنی دونوں صفتوں کا ذکر کرنے کے بعد غیر اللہ سے ان دوصفۃ ال ق نفی فرمائی۔

وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَا يَخْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ تُخْلَقُونَ

اور جن كومشركين ما جات مين الله كے سوا پكارتے بيل وہ كچھ پيدانسين كرتے (بككه) دہ خود بيدا كئے بين ا

میں نے کا نتات کی ہر چیز بنائی ... چلتے پائی پرزمین کونکا یا بغیر ستونوں کے سسمان بنائے ... آسمان و نیا کوستاروں سے مزین کر دیا ... سورج اور چاند کو تخلیق کرکے آسیں ایک بیٹری پر چلایا .... اور جن کومصائب میں مشکل کشااور حاجت رو سمجھ کرتم بکارتے ہوانہوں نے ایک ذرہ بھی نہیں بنایا .... وہ بھی کا پر بھی نہیں بنا یا .... وہ بھی کا پر بھی نہیں بنا یا .... وہ بھی کا پر بھی نہیں بنا یا ... وہ تخلیق میں میر در عمل جی آج میں! غیر اللہ سے دوسری صفت کی نفی کرتے ہوئے فرمایا:

اُمُواتُ عُیْر اُحْیاً وَما یَشْعُرونی اَیّان یُبعَدُون ( نحل ۱۱)
وه مردے اِی زنده ایس اِی اوروه ایس جانتے که کب انهائے جا کیں گے
میں تو ہر ہر چیز کو جانا ہول سے کے داز جانا ہول چیس اور ظاہر ہر ہر چیز میر ے
علم میں ہے اور جن کوتم پیارتے ہو وہ عالم الغیب ہو اُ تو دور کی بات ہے انہیں تو اتنا ہی
علم میں کہ وہ خود قبر ول سے کب انهائے جا کیں گے اپنی دونو ل صفتوں کو ڈکر کرنے
کے بعد اور غیر اللّہ سے ال دونو ل صفتوں کی نئی کرنے کے بعد اللّہ نے فرما یا:

الهُكُمُ إِلَّهُ وَاحِدٌ ( تحل ٢٢)

جب ہے دونول صفتیں صرف اور صرف میری بیل آو میرے دعوے کوشیم کروک تمہا رامعبودا کیلا (اللہ)معبودہے۔

ان صفتوں کا ما مک الله تمبارا پالنبار ہے ای کی سلطنت ، بادشای اور یہ ت ا سے اللّٰہ رب لعزت نے مشرکین کے معبودوں کی ہے بسی کوؤ کر کرتے ہو ہے ان بی دوصفات کی ان سے نفی فرمائی

وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنَ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ فِطْمِيْرِ اور جن جن كوالله كے سوتم بكارتے ہودہ مجور تشل كے او پرجو چھلكا ہوتا ہے اس كے مجى مالك نہيں ہيں

> إِنْ تَدُّعُو هُمُّ لَا يَسْمَعُوْادُعَا لَكُمُّ لَكُمُرِ الرَّمُ ان كو يكاروتو وه تبهاري يكانبيس شقة

نه دورسے اور نه زد کی ہے .... قبر کے اوپر کھڑے ہو کر پکاروتب مجی نہیں ہنتے انہیں کوئی علم نہیں ہے کہ کون ہماری قبر پر آیا اور کون نہیں آیا کس نے ہمیں پکارا اور کس نے نہیں .... وَهُمْ عَنْ دُعَا يُنِهِمْ غَافِلُون ( احقاف ه) اوروو ن بار نے والوں کی بارے بخریں ا

سامعین محترم امیں سمجھا کا آپ کو یہ جاہتا ہوں کہ معبود میں دو صفق کا ہوگا خروری ہے اور جس ستی میں دو صفتیں مان لی جا کیں تو گویا کہ اسے معبود سمجھ لیا گیا ہے ا ور جو کام اور جو تعظیم ان دوعقیدوں کے ساتھ کی جاتے (ایک علم غیب دوسری صفت می کئی کی یہ دوعقیدے سی تعظیم کوعبادت بنادیں کے

وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينَ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينَ مِن وَأَوْقَعِير يه وَأَوْقِير يه وَأَوْقِير يه كَامَفَهِم يَهِ ف يه وه آب كذاكر محدس يبلغ جمد كل مجونين آئى تو مير ب بعد مي واسلے جملے كو يوق ب إِنَّاكَ نَعْبُلُ جم تيرى مى عبوت كرتے ميں مولا ....عبادت كما ہوتى ہے ورعبودت كيا ہوتى ہے ورعبودت كے كہتے ہيں . . آلله نے فرايا وَ إِنَّاكَ سَسْتَعِينَ بِرُحولِينَ ہم مصائب اور تكايف ميں مدوصرف اور صرف تجھ بى سے مائلیں گے ، مطلب يہ ہے كه فائنانہ طاجات ميں مدوصرف اور صرف تجھ بى سے مائلیں گے ، مطلب يہ ہے كه فائنانہ طاجات ميں مدوسرف اور عرف تجھ بى سے مائلیں گے ، مطلب يہ ہے كه فائنانہ طاجات ميں مدوسرف اور عرف ج

اكك مديث مع بين الله كائد بوتى بالمالا في الله عليه وسلم في فرويا الدُّعَاءُ مُنْ الْعِبَادَةِ

پکارعبادت کامغزاورلب لباب ہے۔

قرآن مجید کی بعض آیات سے جھی معلوم ہو آ ہے کے مصائب میں غائبانہ پکار مصاب

نے کا ؟معبادت ہے ایک جگہ ہفرمایا:

وَقَالُ رَبُكُمُ الدُعُونِي أَسْتَجِيْبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ وَقَالُ رَبُكُمُ الدُعُونِيَ أَسَتَكِبِرُونَ عَلَيْهُ اللَّهُمْ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَلَيْهُ وَالْجِرِيْنَ ( مُؤْمَن : ١٠) عَنْ عِبَادَ فِي سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّهُ وَالْجِرِيْنَ ( مُؤْمَن : ١٠) اورتمها رادب كهتاب كه مجه يكارو مِن تمهارى درخواست اوروعا كوتبول اورتمها رادب كهتاب كه مجه يكارو مين تمهارى درخواست اوروعا كوتبول كرون كاجول ميرى عباوت سے اعراض اور روگرواني كرتے ميں وہ

عفریب (مرتے بی) ذیل بوكر دوزغ میں داخل و تے۔

ؤرادھیان سیجئے ا<sup>7</sup> یت کے پہلے جمے میں اُدعو نی دعااور یا کا ذکر ہے او آیت کے آخری سے میں عن عِلَاتی کہ کر بتایا گیا ہے کہ یکار محاوت ہے ایک اور جک ر آن مجد نے اس حقیت کو بیان فرمایا·

وَمَنْ اَضَلَّ مِمَّنَّ يَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَا يَسْبَحِيْتُ لَهُ إِلْ يَوْمِ الْقِيَا مَةِ وهُمْ عَنْ دُعَايِهِمْ عَافَلُونَ ( فَنَ ) ا وراس شخص ہے بڑا گمراہ اور کون ہوگا ( یعنی اس شخص ہے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں استفہام انکاری ہے) جواللہ کے سو ایسوں کو پکار آ ہے جو قیا مت تک س کی پکارکوقرول نے کر تکمیں (اس ائتے) کدوہ ان کی پکار سے غاقل ورب خبر بیل (یعنی ان که یکارکو پیننے کی صلاحیت بی نہیں رکھتے ) آگے فرمایا

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُو بِعَبَادَتِهِمُ ( احقاف ی كافرين اور جب لوگ جمع کئے جائیں گے (لیمنی قیامت کے دن ) تو وہ ان مشر کمین کے دشمن ہو جا کیں گے اور ان کی عمیا دت سے دہ انکاری ہو جا کیں گے۔ ذراغور فرمائيے جہل آيت ميں يَدُعُوالِين فائبانه يكاركا ذكر ہے اور دوسري آیت ال بیعباد تبهیر سے تعبیر کر کے اس حقیقت کوواضح کیا گیا ہے کہ غاتبانہ ایکار ما عبدت کے زمرے میں آتا ہے .....میرا دل کر آ ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجيدكاا يك ابيامقام ركهول جسمين جدالا نبياء حضرت ابراهيم خليل الخدعليه السلام ال حقیقت کو بیان کر دہے کہ مصاتب و حاجات میں غائبانہ یکار ماعبادت ہے!

سيد } ابراتيم عليه السلام اپنے بت گر، بت فروش اور بت يرمت والد كوتبليخ كر

رہے بیل اسے مجھا رہے کہ جن کوتو بکار آ ہے اور جن کے ام کی نذرونیا تو اسے ہاہے میں سے تیری پکارکوک نہیں سکتے ۔ . . بیر تیرے حالات کو دیکھ نہیں سکتے اور کھل طور پر بے اس اور سے افقیار بیل ۔ . تیرے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے ، . . . . بابا شیطان کی عب دت اور اطاعت جھوڑ کر میرے چھے چلوا دورمیری پیروی کروا والد نے جواب میں سید الراہم علیہ علیہ السلام کوسئٹسار کرنے کی اور گھرسے نکل جانے کی دھمکی دی . . . حضرت اراہم علیہ السلام نے اپنے بابا کوسلام متارکت کہنے کے بعد فرما یا:

وَ اَ عُتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله وَ أَدْعُوا رَيِّيْ

( صربيم: ۲۸)

میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں اور جن جن کوتم الله رب العزت کے موایکارتے ہو میں ان سے بھی الگ ہور ہا ہوں میں صرف اپنے رب کو پکار آرہوں گا مجھے لیتن ہے کہ اپنے پروردگا رکو پکار کرمحروم نہ رہوں گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیجرآت مند انہ اعلان فرمایا تو ، لقر رب الحزت نے ، ن پراینے ہونے والے انعامات کا تذکر ہ فرمایا:

فَلُمَّا اعْتَوْلُهُمْ وَمَا يَعَدُلُونَ مِنَ دُونٍ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ السَّحَاقَ ويَعَقُوْبُ وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا (مريم: ٣٩) إسْحَاقَ ويعَقُوْبُ وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا (مريم: ٣٩) يجربب ابرائيم نے ان مشركين كوچور ديا وران كوبي چور ديا جن جن كي وه الله كے مواعبادت كرتے تقوق جم نے أس اسحاق اور يعقوب على فرمائے اور دونول كوتى بناديا۔

ذرا توجه فرمائيے! ميديا براہيم عليه السلام في اپنے باباست، لگ ہوتے ہوئے فرما يا تفايين تم سے بھی الگ ہور ہا ہول اور ان سے بھی جن کو اللّہ کے مور ما جات ميں تم پکارتے ہو پھر اللّٰہ رب العزت في ان کے الگ ہونے کا تذکرہ فرما يا تو کہا" جب ابراہیم مشرکین سے الگ ہوتھے اور ان سے بھی جن کی مشرکین اللہ کے موا عبادت کر تے تھے''

معلوم ہوا مشکلات اور حاجات میں غائبات پکار آئب ات ہے بکد عباوت کا مغز اور نچوڑ ہے!

جب بکار اور عمادت ایک چیز ہے بکہ مصائب اور تکالیف میں غائب کار عمادت کا مغزاور نقول این عمال آفض کی المیجادی تو تھر مانا پڑے گا اور یقین کرنا پڑے گا کہ مصائب اور پر میٹانیوں میں گھر کر مدد کے لئے غائبانہ پکار صرف اور صرف اللہ دب العزب ہی کے لئے ہوگی۔

> مَنْ أَنْصَادِى إِلَى الله الله كى راه ميں ميرارد دگاركون بنے گا۔ حضرت عيسى عليد السلام كى بيصداك كى حوار يول نے جواب ديا

نَحْنُ أَنْصَادُ الله (سورت آل مُران ٥٦)

لله كوين كريم مددگار فيل!

ف والقر نين بادشاه ف ايك جگر في كروبال كرين والله كول سه كها

اَعِينُو فِي لِقُو وَ كهف وه هه)

م لوگ قوت بازوس ميرى مددكرو

علاوه از ين الله رب العزت في تنام لوگول كومكم ديا ـ

نَعَاوَنُو اعْلَى البِيرِ وَ النَّقُوٰى ( ما مَد كرو

ين ادر توى كركامول برايك دوسرك مددكرو

اى طرح لله دب العزت في مسلمانول كومكم ديا كراتم سه كمزو

ای طرح الله رب العزت نے مسلمانوں کو محم دیا کہ اگرتم سے کمزور اور الا چرمسلمان دین کی بابت مدد کریں تو تم پران کی مدد کریاضروری ہے فرمایا و آب استنظار فرقگر فی اللہ بین فکیلیٹ کی النظار ( انفال ۲۰) و آب استنظار فرقگر فی اللہ بین فکیلیٹ کی النظار ( انفال ۲۰) اگر ( وہ کمزوراور مظلوم مسلمان ) تم سے مدد مانتیں دین کے معالم میں تو تم یران کی مدد کریا لاڑم ہے!

نام نبی دعلاء اور خطباً ان آیات کو پڑھ پڑھ کر اور عقلی ڈھکو سلے چلا چلا کرعوبم کو
عمراہ کرنے اور درخلانے کی کوشش کرتے بیل اور لوگوں سے کہتے بیل کد دیکھو جی االلہ
رب لعزت نے خود کیک دوسرے سے مدد مانگنے اور مدد کرنے کا حکم دیا ہے اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی اپنے مانے والول سے مدو مانگ رہا ہے ۔ . . . اس
ذوالقرئین جیسا بادشاہ بھی ایک قوم سے مدد کرنے کی ورخواست کر رہا ہے . . . اس
لئے نبیاء اور اولیا سے اور فوت شدہ ہزرگوں سے مصائب میں مدد مانگنا جا تزہے۔
لئے نبیاء اور اولیا سے اور فوت شدہ ہزرگوں سے مصائب میں مدد مانگنا جا تزہے۔
سٹر کا حتم ایس مان جسری کرد ہے۔

شبه كا جواب اس شبه كاايك جواب الزامى دينا چا بنا بول اورايك تحقيق جواب عرض كرونگا بوي البياذ با لوعوام مونس كرونگا به معادم بويا به كرانعياذ با لوعوام

یہ فیراللہ کے پہاری بھی عجیب ہوگ ہیں اور بڑی کشکش ہیں ہینے ہوئے ہیں کدوموں والی کدوموں اور اللہ کدوموں اور اور اللہ کدوموں اور اور اللہ اور اولیا حاجت رو اور مشکل کشا ہیں اور ن کو حاجت روالی اور مشکل کشا ہیں اور کے انجاز اور اللہ اور مشکل کشا ہیں اور مشکل کشا ہیں اور مشکل کشا ہیں اور مشکل کشا ہور ہاہے کہ انجاز اولیا محت بیں اور عوام سے مدد ہا تک رہے ہیں اور ان کے حاجت رواور مشکل کشاعوام الناس ہیں ۔ . . . . ( مَعَاذَ الله عِنْ هٰدِ وِ اللّٰ عَنْ اللّٰ الله اللّٰ ا

منحقیقی چواپ ایک ہوتی ہے استعانت اور ایک ہے تعاون ... تعاون ایک دوسرے سے ہوسکا ہے گراستعانت صرف اور صرف الله رب العزت کے ساتھ خاص ہے ... مدداور حاجت روائی کے لئے پکار نے کے دوسطلب ٹیں ... ایک یہ ہے کہ جے مدد کے لئے پکارا جائے اس کے متعلق یہ خیال ہو کہ ہم تو ہر حال ٹیں اس کے متاج بیل ،وروہ کمی سعالے ہیں ہارائتا ج نہیں ہے میدد ، نگا اور مدد کے لئے پکارا صرف اور صرف الله رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے اور اس نظر سے اور اس عقیدے کے اور صرف الله رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے اور اس نظر سے اور اس عقیدے کے ساتھ ۔ نگر اور واضح شرک ہے!

دوسری صورت میہ ہے کہ ہم مدا کیلئے جس کوآ واز لگائیں اس کے متعلق ہا راخیاں اور لیفتین میہ ہوکہ کی ہوا ہے۔ کہ ہم مدا کیلئے جس کوآ واز لگائیں اس کے متعلق ہا راخیاں اور لیفتین میہ ہوکہ کسی معالم مطابع اور کسی بات میں ہم اس کے متن ج بیں اور کسی معالم مطابع میں وہ ہما رہی مدد کر رہا ہے کس اس کو بھی میری مدد کی ضرورت پڑھی ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آج وہ میری مدد کر سے گا تو کس میں اس کی مدد کرونگا ۔ ۔ ۔ ۔ اس

طرح کا تعاون اورای طرح کی مدد ما تخنا نه شرک ہے اور نه کا جا نز اور گناہ . . . بلکہ اس طرح بی تو دنیا کا کارو باراور دنیا کے معاملات ہیل رہے ٹیل . . . . . ، تاہل صورت او استعانت كبتير بين ليني مدد ما تكنا اوراس صورت مين اوراس معني ميل صرف او رمه ف الله ي مستعان بير . . . اوراك من مدوصرف اورصرف الله ي سي ما تكن جائي -دومری صورت ہے تعاون کی جس کا مطلب ہے ایک دوسرے کی اعانت کر ہا ۔ جا زُے.... اگر میری بات آپ کوممجنہیں آئی تو میں دوسرے طریقے سے بات سمجهانے کی کوشش کر آہوں اور آپ حضرات کی کھمل توجہ جاہتا ہونی ..... آپ حنرات بخوبی جانتے ہیں کہ کچھکام ایسے ہیں جو ہماری قدرت ورجورے افتیار میں ہیں کسی کو یانی بلادیتا . . . بھوکے کو کما ؟ کھلا دیتا . . . کسی کا بوجھ اُٹھوا دیتا . . . کسی کی روپے چیے سے مدد کر دینا . . . اس ظرح کے کا مول میں ایک دومرے سے مدوطلب کر ما . . . اور دوسم ہے کی مد د کر ما نہ شرک ہنے گا اور نہ گفر ہوگا اور یہ جا ترز ہوگا بلکہ نے کا اور تواب بنے گا..... اور کچھ کام ایسے بیل جو ہماری طاقت سے ماروآ ،ور 3 رہے ا نقلیار سے باہر ہیں ... جن کا مول کے بونے اور نہ ہونے کے بارے ایمارا ا ہاری قدرت ہے بس اور ہے اختیار ہے . . . مثلاً بیاد کر ہا . . ، میرشفا بخشا . . . زندی عطا کر ؟ . . . بھرموت کی فیندسلا دیتا . . \*لڑ کا بخشاً اورلڑ کی عطا کر ؟ . . . اور کشست ہے دو چار کردینا... ایاج اور پھلوں کا پیدا کری... رزق میں فراخی اور بھی پیدا کریا مینی ایسے تمام کام جوانسانی طاقت اور مخلوق کی قوت سے باہر بیں اور اللہ تعالی کے سواکسی کے قبضہ و اختیار میں ہیں، اوراُن کا مول میں کسی کارانی اور ذرہ برابر اختیار نهيل سيء . . .

اسطرے کے تمام امور میں اور اس طرح کے تمام کا موں میں مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بی سے مانگنی جاہئے اور ان چیزوں کے حصول کیلئے غائبانہ پکار صرف اور

صرف الله تعالیٰ بی کی جونی میاہنے ایسے امور میں اور ایسے کا موں میں الذ تعالیٰ ئے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو قادر سمجھ کر اور مختار سمجھ کر پکار ہا . . . اور اس ہے مدو ما تکہا و . اس کے آگے التج کرنا . . . کہ اے فلال بزرگ ( چاہتے وہ زندہ ہویا و فات یا گیا ہو ) تم میراید کام کرد و بیشرک ہے اورشریعت محدیداس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ا سامعین گرامی اگراپ بھی مسئلہ آپ کو مجھ نہیں آیا تو میں ایک اور طریقے ہے سمجها نے کی کوشش کر آ ہول . . . مکسونی کے ساتھ میری وضاحت کو ماعت فرمانے! استعانت ( یعنی کسی سے مدد مانگنا) اس کی دوشمیس ایں ایک استعانت ہے مّا تَدْتَ الْأَسْبَابِ لِعِن ظاہری اسباب کے ساتھ کسی کی مدد کی جائے یا مدد مانگی مائے . . . جیسے حضرت عیسیٰ علی السلام نے حوار ایول سے مدد ما تکی تھی حواری حضرت عیسیٰ کے پاس موجود تھے . . . غائب نہیں تھے . . . حوار پوں نے بدن کی قوت کے ساتھ اور اسلحہ کی طاقت کے ساتھ لینی ( مَا تَحْتَ الْاَسِیابِ ) حضرت عیسی علیہ السلام كى مددكر نى تقى . . . اى طرح ذوالقرنين كايه كبنا أينينوني بِقُوَّةٍ تم لوك قوت ہار وکے ساتھ یعنی کام ،ورمحت ومز دوری کے ذر بعیدمیری مدد کرو . . . بیدو بھی ظاہری اسپاب کے ساتھ تھی ..... وہ لوگ غائب نہیں تھے ذوالقر نین کے سامنے تھے اور انہوں نے ہاتھوں کی قوت استعال کر کے مدد کرنی تھی!

نہ حضرت عیسیٰ نے مدد کینئے حواد بول کو غائبانہ بکارا اور نہ ان سے ما فوق الاً سباب مدد ما تکی . . . . . اور نہی ذوالقرنین نے کسی کو مدد کے لئے غائبانہ بکارااس طرح کی مدد کسی سے ما تگنا اور کسی کی مدد کر کا جائز ہے۔

استعانت (ممی سے مدد ماتگنا) کی دوسری شم ہے مَا فُوقَ الاَسباب ... یعنی ظاہری وسائل اور اسباب کے بغیر کسی کو بکاریا اور اس سے مدد کی درخواست کریا....اس طرح کی استعانت لینی مدد کی درخواست کریا صرف ہورصرف

الذرب العزت كرأته مخصوص باورالذتعالى كيسوا تلوقات مي سترى ناه ول اور فر مجتے ہے س طرح مدد کی درحواست کر نااور آمہیں مدد کے لیے پیار کا ہے گزیما پر نہیں ہے. . . اس طرح کی غائبانہ یکار اللہ کے سو کسی اور کی کرنا شرک کے زمرے میں آنے گا میں وہ استعانت ہے ( یعنی عافرق الاسباب ) اور یہی مدہ کیلئے غائبانه بكار ب جس كو إيّاكَ نَسْتَعِينَ مِن بيان فرمايا اور هرنمازى سے وعدہ ور

اقرارل!!

مدد كيلئ يكارصرف الله كي اسامعين گراي قدر! آپ قرآن مجيد پڙه ليس آپ پر مید حقیت روز روژن کی طرح واضح ہو جا نیکی کہ ہرنبی نے اور ہر رموں نے مص تب دور دکھول اور پریشانیول میں گھر کر مدد کیلئے صرف اورصرف اللہ ہی کو آو ز نگائی ہے...حضرت سیدہ موئی علیہ السلام فرعونیوں کے مذموم مقاصد سے ڈر کرمصر ہے بھا گے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی سرز مین مدین میں بہنچے . . . سورۃ تضعی میں کممل واقعہ پڑھنے گا . . . . . مدیئے میں ان کا نہ کوئی واقف اور نہ کوئی غم گسار ..... ندکوئی ٹھکانداور نہ سرچھیانے کی جالیہ ... بھٹے پرانے کپٹر سے ،سفر کی تھاکاوٹ اور بھوک نے بے مال کرکے رکھ دیا ہے . . . . مسکینی میرغریب لوطنی . . میرفقیری . . . ایک درخت کے بیچے آئے رب العالمین کے دروازے پر دستک وی فریا دکتال بوئے رقم وکرم کی التجا کی:

رَبِ إِنِّي لَهَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ قَصَصٍ ﴿ قَصَصِ ٢٣) اے میرے یا لنہار! تو مجھ پر جومجی بھلائی اور خیرا آرے میں اس کامخاج

سنا آپ نے کہ سید؟ موکی نے اپنی نقیری بختا بی اور مفعسی اپنے رہ کے رہا منے بیان کرکے مدد کی درخوامت کی! مید الیقوب علیدالسلام کو جب بینول نے اطلاع ،ی کہ یوسف و بھٹا یا اس گیا ہے اور یوسف کے کرتے پروہ جموث موٹ کا خون لگا کر لائے . . . . . . وہ است کے وقت روستے ہوئے گھر میں واخل ہوئے حضرت یعقوب علیہ السام مجھے گئے کہ بھائیوں نے یوسف کے خلاف کوئی سازش کی ہے تو فرمایا:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ حَبِيْلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ (يوسف: ١٨)

تمہد رہے نفسول نے ایک بات بال ہے میں اس (حادثہ) پر مبرجیل کرونگا اور جو کچیتم بیان کر رہے ہو میں اس پر اللّٰہ سے بی مدد ما نَکْمَا ہوں۔

امام الانبیاه صلی الله علیه وسلم نے بدر کے میدان میں جنگ کی رات میں ساری رست سر بجدے میں رکھ کر الله سے منا جات کی روتے روتے آپ کی واڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی ..... غزرة بدر مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی ..... غزرة بدر میں اصحاب رسول بھی بہت پریشان تھے ایک تو تعداد کی قلت ، آلات حرب نہ ہونے کے برابر ... بچاہدین کا تجرب کار ... بچلی جنگ اورلزائی تھی پائی پر کفار خیمہ زن مسلمانوں کے جے میں رتیل زمین آئی اوراو پر سے پائی محوارز مین پر کفار خیمہ زن مسلمانوں کے جے میں رتیل زمین آئی اوراو پر سے پائی کے قلت ... مما ہے کہ بزار کا مسلمانوں کے جے میں رتیل زمین آئی اوراو پر سے پائی کے قلت ... مما ہے کہ بزار کا مسلمانوں کے جے میں دیلی زمین آئی اوراو پر سے پائی کے قلت ... مما ہے کہ بزار کا مسلمانوں کے جے میں دیلی زمین آئی اوراو پر سے پائی گئی ایک بیاں ہے گئی گئی ہونا کہ بارے

إِذْ تَسْتَفَيْتُوْ نَ دَبَّكُمْ فَا سُتَجَابَ لَكُمْ اَيِّي مُبِدُّ كُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمُلَابِكَةِ مُرْدِفِيْن (انفال ٩)

وہ وقت یاد کر وجب تم اپنے رب سے فریاد کر دہے تھے پھر اللّٰہ نے تمہاری فریاد کو تبول کر لیااور (فرمایا) بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں ایک ہزار لگا تارا ترنے والے فرشتوں کے ساتھ!

اگلی آبت میں فرمایا فرشتوں کے ذریعے بیامداد محض اس لئے کی ہے آ کہ

تهادے سے خوشخری مواور آ کرتمهارے ول مطمئن موجا میں ورنہ وَمَا النَّصَوْ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَذِينوِ الْحَكِيْدِ (الفال ١٠)

ورمدوتو صرف لتركى طرف سے ہے جوغالب اور حكمت والا ہے ا

غزوهٔ حنین میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً بارہ ہزارتھی اسحہ بھی خاصی مقد ر میں موجودتھا کچے مسمانوں کے دل میں خیار آیا کل بدر میں ہم صرف تین سوتیرہ تھے اسلحدنه ہونے کے بر برتی مچرہم نے ایک ہزارجنگجواور سلے کشکر کا منہ پھیر کر رکھ دیا تھااور آج تو ہماری تعدا دوشمن سے تین گناہ زیادہ ہےاسلے بھی وا فرمقدار میں موجود ہے اس ہے آج جاری کا میا لی اور کتے بیٹنی ہے للمرب لعزیت کوایئے موحد بندول کی ہے بات پندند آنی که نبول نے تو کل وربحرو سدمیری ذات سے بٹا کر پنی کثرت وراسلحہ پر کر لیا پی کثرت پر ناز را بیشکر جب میدان جنگ کے قریب پہنی تو دشمنول نے ا جا نگ تیروں کی بارش کی دی .....مسلمانوں کے یاؤں اکھڑ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے . . میند صحابہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے . . . میرآپ نے آ واز لگائی صی بدکرام کشے ہوئے اور مردانہ وارمیدان میں کودے اور دیکھتے ہی دیکھتے طونه ن کی طرح حیصا گھے . . . . . . دشمن پیٹے دیکر بھاگ گئے اور للّہ رب العزت نے مسدمانوں کو فتح و کامیابی ہے سرفراز فرمایا قرآن نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے

بيك اورجكه يرفرمايا

وَلَقَدُ نَصَرُ كُمْ اللهُ بَدْدِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ ( آل عمران ١٢٠) بِحَثَكَ الله يَعَرِيكَ بِر مِن تَهارى مدوفر الي حماوراس وقت تم كزور

بقح

يك اورمقام پر فرما يا :

إِذَا جَأَءَ نَصْرُ اللهِ وَالْمَتْحُ اللهِ كَا مدواور فَحَ آكُل

ای*ک جگه پرارش*اد بهوان

نَصْوَ مِنَ اللهِ وَفَقَحَ قَوِيْبٌ مده بميشاللَّى طرف سے جوتی ہے سامعين گرامی قدرا ميں مختمر وقت ميں قرآن مجيد کی تنی آيات چيش کروں جن ميں تي تقين کي گئي ہو کہ مدد کرنے والی ذات مرف اللّه کی ہے ۔ . . مدد کے لئے غائبانہ پکار صرف اور صرف اللّه بی کی بونی چاہئے اور ایساا قرار برنمازی سورة لغاتح کی تل وت کرتے ہوئے اپنے اللّه ہے کرتے ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين

ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں اور ہم تھے ہی سے دو یا تھے ہیں اللہ طلہ وہ ہم تھے ہیں اللہ طلہ وہ ہم کھی سے دو یا تھے ہیں اللہ طلہ وہ ہم کا اللہ طلہ وہ ہم کا اللہ طلہ وہ ہم کا ایک ارشاد گرای آپ صفرات کے سامنے بیان کر یا چاہتا ہوں جس میں آپ نے اپنے پچازاد بھائی سید کا عبد اللہ بی عباس دخی اللہ عند ما کو مخاطب فر پایا جس وقت وہ امام اللہ بیاء صلی اللہ علیہ دہلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ۔ . . کہا میری طرف توجہ ورد دھیان کر میں تھے کچھ کا تسکھلا کا چاہتا ہوں . . . میں تھے کچھ یا تیں بتا ؟ وہ بیا ہوں تو ان اللہ بیا ہوں کہ ایک کا تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی کا تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کا تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کا ت

إِذَا سَأً لْتَ فَأَسَئِلِ اللَّهَ

بب بمي كوئى مول كرئا بموجب بمي كوئى چر ماتلى به تو الدس مائك قرآن مجيد مي القررب العزت في فرما إن وأستنظو ايد يوس فضيه ورا الدس ما تواس كافضل امام الانجياء صلى الله عليد يملم في فرما إ

يَسْئَلُ أَحَدُّكُوْ دَبَّهُ حَاجَةً كُلُهَا حَثَى شِيْعِ نَعْبِهِ إِذِ انْقَطَعَ ( مشكوة )

تم میں سے ہرشض اپنی ہر حاجت اپنے رب ہی سے مانگا کرے یہاں تک کہ پنی جو تی کے تئے بھی رب سے مانظے جب وہ ٹوٹ جائیں ) دوسری تھیجت آپ نے اپنے پچاڑا داد بھ تی ابان عباس رہنی اللہ عنہ کو بیہ فر ، ئی:

إِذَا سُنَعَنَتَ فَا سُرِيعِنَ بِا الله (مشكُوة ٢٣١) جب بحى تجه مددما تنى بوتو مددم ف الله سے مائک۔

بن اکرام الله تنظیم مناز کے بعد بددعا پڑھتے تھے۔

یکا حتی یکا قیو مر بر حمیت ک استغیث (مشکوة ، تومنی)
الے بیشہ زندہ دینے والے اور ساری دنیا کوقائم رکھنے والے میرے مولا تیری رحمت کے ساتھ میں بچھ سے فریاد کرتا بول (کیونک فریاد رس مرف

تُ سعدي في كباتها:

ادرصرف توجی ہے)

نداریم غیرازتو فراد رس تونی عاصیل راخطا بخش وبس ہم تیرے سواکسی کو فراد رک نہیں رکھتے تو بی ہے گہگارول کی خطا کیل اور

غلطیال معاف کرنے والا!

فرادر کا فاری کا فظ ہے عربی میں فراد رک کوفوث کہتے ہیں ۔ ۔ ۔ بھرا کی مسلمان کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہوا جائے کہ غوث اعظم صرف اور سرف لله رب لغزت ہے جو ہرایک کی مدد کرنے پرقادرہ جو اُلْمُستَعَانَ ہے عبادت کی اقسام (قولی ، بدنی ، مال) پر گفتگو میں ان شاء الله العزیز اَلْتَحیّاتُ بِللهِ وَالْصَلَوٰةُ وَ وَ السَّلَوٰةُ وَ السَّلَوٰةُ وَ السَّلَوٰةَ وَ السَّلَوٰةَ وَ السَّلَوٰةَ وَ السَّلَوْنَ کَیْ اَلْمُسْتَعَانَ کَا مَالُونَ کُرونگا۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين

بارہویں تقریر

## إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ

نَحْهَدُه وَنُصُلِى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابُهِ اَجْهَوْنِ اللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ وَاصْحَابُهِ اَجْهُونُ النَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ وَاصْحَابُهِ اَجْهُونُ النَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَإِهْدِنَا الصِّراطَ الرَّحِيْمِ وَإِهْدِنَا الصِّراطَ الرَّحِيْمِ وَإِهْدِنَا الصِّراطَ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَإِهْدِنَا الصِّراطَ اللَّهُ الْوَيْمِ اللَّهُ الْمُعْمَّوْدِ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَلَا الطَّالَةِيْنَ وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْمُعْمَلُومِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالَةِينَ وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ

ما معین گرای قدر! آج کے خطبہ جمعة المبارک میں میں ان شاء اللہ العزیز کوشش کروں گا کہ المقید المبارک میں میں ان شاء اللہ العقدیم کوشش کروں گا کہ المقید المقید المقید کے اختیام کی کامضمون آپ حضرات کے سامنے بیان کروں ..... آپ کو یاد ہوگا کہ سورة الفاتحہ کے آساء پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے سورة الفاتحہ کا ایک کام تعلیم السکہ ذکر کیا تھا۔ ... تعلیم السکہ کام تی ہا اس کی صورت جس میں اللہ دب العزت نے اپنے سے ما تھے کا طریقہ اور ڈھنگ کی جائے ہیں کو دومیرے گئی کرنے سے پہلے میری تعریف کروں ۔۔۔ میرے اوصاف کا قذ کرہ کرومیرے گئے اور میرے گئی گاؤسورة الف تحریف کروں ۔۔۔ میرے اوصاف کا قذ کرہ کرومیرے گئی اور میرے گئی گاؤسورة کرا ہے اللہ تو میں ہے گئی کو اللہ دب العزب العزب العزب کے سامنے ایک دوال کرا ہے اس کے اپنی درخواست اور اپنی دعا سے پہلے ہم اس کی تعریف و تو صیف کرتے ہیں ۔۔۔ کرا ہے اس کے اپنی درخواست اور اپنی دعا سے پہلے ہم اس کی تعریف و تو صیف کرتے ہیں ۔۔۔ کرا ہے اس کے اپنی درخواست اور اپنی دعا سے پہلے ہم اس کی تعریف و تو صیف کرتے ہیں ۔۔۔

اَلْحَمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَاكَ لَمِينِ تَمَام معَات اور برتم كَ تَعْرِيضِ الله كيك بيل جوسارے جہانوں كا رب ہے ہر چزكو پيدا كرنے كے بعد درجہ بدرجہ اور دفتہ رفتہ مد

كمال تك يبنجان والأب

اَلُوْحَانِ الْوَحِیْنِ الْوَحِیْرِانَ فَی میران اور به صدرتم کرنے والا بھی وہی ہے مالیك یو میر اللّینین قیامت كے دن كا الك بھی وہی ہے يعنی صفت ربوبیت بھی تیرے لئے صفحت رحمت بھی تیرے لئے اور صفت مالكیت وعدالت بھی تیرے لئے بھرنمازی اقراد كرتاہے

مولا! تیری اتن تعریفی تیری اتن حمد و شأه دوانت دنیا لینے کیلئے مال واسباب لینے کے لئے مکولا! میں زمین و باغات اور کے لئے میں کی ..... مولا! میں زمین و باغات اور دوانت دنیا کا سوال نہیں کر آب .... یہ چیزی آو تیر ہے دشمنوں کے پاس مجی ہیں اور مصد دنیا کا سوال نہیں کر آب .... یہ چیزی آو تیر سے دشمنوں کے پاس مجی ہیں اور بم سے زیادہ ہیں ہیں آو اُن جو اہرات اوراک احمت کا سوال کر آبول جو آو صرف اپنے دوستوں کو مطافر یا تا ہے بینی:

إهْدِنَا الصِّراطُ الْمُسْتَقِيْمِ عِلاَئِمُ مُسِيدِ صِمَاتَ رِا الكِ شباور ال كاجواب إهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيْمِ وَهَامِ مُو رسترمیدهاای معنی پرایک شد، وراشکال وارد بو آئے کہ برمسلمان نمازی نمازی اکثر رکعتوں میں بار بارید دعاما نگانے تو کیا اس نے ابھی تک صراط متنقم نہیں دیکھا؟ کیا وہ سید ہے رائے پہیں ہے تو نماز پڑھنے کے لئے مجد میں یا کیوں ہے؟ آگر وہ سید ہے رائے پہیں ہے تو نماز پڑھنے کے لئے مجد میں آیا کیوں ہے؟ قبلہ رو بوکر ہاتھ باندھے کول ٹیں؟ شاکیوں پڑھی ہے؟ آگھ بنگ بشتہ سے کیکرایا گئے نہیں انگھ بیک وہد سے اور عہد واقرار کیوں باندھے ٹیں؟ اس سے معلوم ہو، کہ صراط متنقم تو وہ وکھے چکا ہے بھر ایھیں نا البقید اط البست تھی ہے۔ کہنے اور دعاما تکے کا مطلب کیا ہوگا؟

اور پچر بهم دیکھتے بیل کرامام الا نبیاء صلی ، للّه علیه وسلم اور صحابہ کرام بھی بہی دعا ما کلّت تھے حالانک وہ تو ہدایت میں صرف کامل وکھنل بی نہیں اکمل تھے ا

شبیے كا جواب إدر كے مايت كرومتى إلى اكم متى بدايت كا ب إداءً ةُ الطّبي يق جے فاری ميں کہتے ہيں راہ نمودن لعنی راستد دکھا کا . . . اور مدایت کو دوسرا معیٰ ہے اِیْصَال اِلَی اَلْمَطْلُوْبِ جے فاری میں کہیں گے بمزل رسایندن لیمیٰ منزل مقصود تک پہنچا کا ..... اسے ایک مثال کے ذریعہ مجھانے کی کوشش کر آ ہول ا آپ کسی شہر کے اڈے یا مشیشن پراترے وہال آپ نے کسی تنص سے یو جھا میں نے فلال مسجد یا فلال مدرسہ میں جاتا ہے یا فلاس مولا ما کے گھر جاتا ہے. ۔ اس منفص نے آپ کی را ہنمانی کی . . . اس سزک پرسیدھے جیے جاؤ آ گے ایک چوک آئے گا اس سے دائیں مز جا کا ... آگے ایک مارکیٹ سے گی اسے کراس کرکے یا تیں ہاتھ ہو ما ؟ آ گے جا کر تیسری گلی میں داخل ہو جاتا ... کچھ آ گے جاؤ گے تو آپ کومطلوبہ جگہ نظر آ جائے گی .... یہ ہے پہن معنی لیتنی راستہ و کھا دینا اور بتلا دینا .... اس میں احمّال ہے كه آپ كواكِ تخص كا بتلايا ہوا راسته يا دندرہے آپ بحث ما ئيں ..... دوسراطر يقدب كدجس شخص سے آپ نے راستہ ہو چھاوہ شريف آ دمي تما اک نے سو جا

كريدم فرب شهرك راستول سے أواقف ب .... ب عاره كبال بعثاثا مجرے گا ور پریثان ہو آ رہے گا . . . . اس نے آپ کا بازو پکڑا یا موڑ رہ نکل پر يبحيهِ بنها يا اورمطلوبه جگه پر پنج کر کہا . . . به ہے وہ جگہ جس کی آپ کو تلاش تھی . . . بیر مديت كادوسرامعي بياين منزل مقمود يريبنجادينا إهدينا الصِّراط الْمُسْتَقِيْم میں بیددوسرامعتی مراد ہے . . . کہ مولا جارا ہاتھ پکڑ کر اور ٹابت قدم رکھ کر جنت کے دروازے تک پہنچ دے۔ . ، ، ورید دوسرامعنی یہاں انتہائی مناسب اورموز ول مجسی ہے كيونكه جب ايك شخص ألْحَمْدُ يلتهِ مص ليكرايّاك مُستَعِيْن تك تمام باتول كالقرار كر لينا ہے اورالله رب العزت ہے عہد ہاندھ ليتا ہے تو سيدھا راسنة تو اس نے و كيے ليا ،ورصراط متعقيم تواس كول چكى اب وقص اس دعا إلهْ بِهِ نَا الصِّيرَاطُ الْمُسْتَقِيبِيمِ میں صرف صربط متنقیم دیکھنے کی دعانہیں مانگ رہاں ... بککہ دعیمض پیرگذارش کررہا ے کہاے اللہ! جوصراط متنقم تونے مجھے دکھادیا ہے مرتے وقت تک اس پر پختہ، "ابت قدم اورمضبوط رکھ اِتفسير قرضي في معنى كيا آج عُرهكَ يْدَنَّا اورتغبير مظهري في سيديا عبدالله بن عبال رضى الله عنهما كے حوالے سے معنی کیا اِلْلهِ بِنَا أَيْ ثَبَّتْنَا ہمیں ال رائے پر ثابت قدم رکھ۔

مدایت کی شمیس ایدر کئے! ہدایت کی دونشمیں بیں ہدایت کی ایک متم ہے فطری ہدیت فطری ہدایت انسان اور غیرانسان سب کے لئے عام ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

وَأَعْطَى كُلُّ شَیِّ خَلَقَهُ ثُمْ هَدیٰ (طُهُ ۵۰) اوراس الله نے ہرچیز کو یک خاص صورت عطاء فرما کی بھراسے راہ مجما دی مرخی کے چوڑے کو فطری ہدایت دی ... خوف کے وقت مال کے پرول کے بچے تیری پیاہ گاہ ہے ... چوڑہ انڈے سے نگلتے ہیں دانہ تھیے گلتا ہے ... جانو رول کے بیچے پیدا ہوئے ہی ماں کے تفنوں سے دودھ چوسنے لگتے ہیں ... آخر آئیل کون
ہما آب کہ بیتہاری غذا ہے فلال جگہ پر ہا دراسے حاصل کر نے کا طریقہ بیہ ہے ...
ظاہراور داضح بات ہے کہ بیرا ہنمائی اور ہدا بیت اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے ا
چواللہ رب العزت نے ہر ذی روح کی فطرت میں رکھ دی ہے! ہدا بیت ک
دوسری قتم کمبی ہدا بیت ہے جواللہ رب العزت نے ہر ذی روح کی فطرت میں رکھ دی ہے! ہدا بیت ک
آ مانی کتابوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اس کے چاد ود سے بیل پہل درجہ ہے
حضرات انبیاء کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اس کے چاد ود سے بیل پہل درجہ ہے
انگابات انبیاء کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اس کے چاد ود سے بیل پہل درجہ ہے
انگابات انبیاء کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اس کے چاد ود سے بیل پہل درجہ ہے
انگابات کی تلاش کر گاور دل وا سے

دوسرادرجہ بہ ہاہت ہیں سیدھا راستہ پالیا ہیں اناب کر کے اور ضد چھوڑ کے اللّٰہ کی طرف رجوع کر کا اور سیدھا راستہ پالیا ... بہرا درجہ ب استقامت بین صراط مستقیم پر ثابت قدم ہو جا کا سیدھے راستے پر ڈٹ جا کم جا اکفر کی آندھیاں چلیں مصائب کے بہاڑ ٹو ٹیس ٹیم اور پر بٹائیاں اور دکھا کیں گر بندے ہے قدم صراط مستقیم سے ایک انتی ہی و حراد هر تد ہول ۔ ... ہدایت کا چوتھا راستہ بط القلب ول کو جوڑ کا ، دل کو اپنے ہاتھ ہیں لینا اللہ بندے کے دئی پر عابت قدمی کی گرہ لگا دیتا جوڑ کا ، دل کو اپنے ہاتھ ہیں لینا اللہ بندے کے دئی پر عابت قدمی کی گرہ لگا دیتا ہے ۔ ... بندہ جب استھامت کا مظاہرہ کر آئے ہواللہ تعالی اسے دبوالقلب کی خمس سے مطافر ادیتا ہے ، چراسے داہ بن میں آئے والی مصیبتوں میں بھی سروراور لذت محسوک ہوئی تیز یہ جو باروں ورج بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں ..... امتوں میں حسیب نجار کو ہے جس کی تقریر نے فرعون کے حسیب نجار کو ہے جس کی تقریر نے فرعون کے حسیب نجار کو بیا تھی اور اور کی تقریر نے سورۃ الموئن میں جگہ پائی یا ہے چاروں وربار میں تہلکہ مجاویا ویا تھا اور اس کی تقریر نے سورۃ الموئن میں جگہ پائی یا ہے چاروں کا جا ہے ہائی یا ہوں وربار میں تہلکہ مجاویا ویا تھا اور اس کی تقریر نے سورۃ الموئن میں جگہ پائی یا ہے چاروں کو دیا جس کی تقریر نے وربار میں تہلکہ مجاویا ویا تھا اور اس کی تقریر نے سورۃ الموئن میں جگہ پائی یا ہے چاروں کو دیا رہیں تہلکہ مجاویا ویا تھا اور اس کی تقریر نے سورۃ الموئن میں جگہ پائی یا ہے چاروں

در ہے اصحاب کہف کو ملے جن کے متعلق قرآن نے کہا

بِ شک وہ چندنو جوان تھے جواپنے رب پرایمان لائے ( بعنی ہدایت پائی) اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی عطاء فرمائی ( بعنی استقامت بخشی ) اور ان کے دل کومضبوط کر دئے ( بعنی رویؤ قلب عطافرمایا )

ایہ جارول درہے میرے نبی کے یاروں کو عطا ہوئے جن کے ایمان کے مذکرے ۔۔۔۔۔۔ تفرض وق وصیان سے نفرت کے ذکرے ۔۔۔۔ دشدہ ہدایت فلا آ وصداقت کے قد کرے ۔۔۔۔ قرآن نے کے۔ یاد رکھنے! ان چاردرجوں میں سے دودرہے بندے کی طرف سے عطاء دودرہے بندے کی طرف سے ہوتے میں اور دودو درسے اللہ کی طرف سے عطاء ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ بندے کا کام ہے الابت کر؟ اللہ کا کام ہے ہدایت دیا ۔۔۔۔ بندے کا کام ہے استقامت کا مظاہرہ کر؟ اور اللہ کا کام ربط قلب کی دولت عطافرما کیا ہے سے استقامت کا مظاہرہ کر؟ اور اللہ کا کام ربط قلب کی دولت عطافرما کیا ہے ہدائے اللہ سے تقیم نمازی آخری دودر جول کے حصول کی دولت عطافرما کیا ہے درہے ایت اور ہدایت تو اسے پہلے می عاصل ہیں۔ دعا ایک کونکہ پہلے درہے ایت اور ہدایت تو اسے پہلے می عاصل ہیں۔

صراط منتقیم کیا ہے ارامین گرای قدر اہمارے ملک میں جنے گردہ اور جنی جرایک جماعتیں اپنے آپ کو مسلمان ہجھتے اور مسلمان کہلواتے ہیں اُن میں سے ہرایک جماعت اور کر دہ اور پارٹی کا بدروی ہے کہ جس داستے پہم بال دہ بیل کی صراط مستقیم ہاور ہمارے ملادہ باتی تمام جماعتیں غلادات پر جی اور ہمارہ بیل دیو بندیوں کا دعوی یہ ہے کہ صراط مستقیم پر صرف ہم بال رہے اور ہمارے ملادہ باتی سب غلط داست پر جی ای کا دعوی یہ ہے کہ صراط مستقیم پر صرف ہم بال دہ اور ہمارہ بیل اور کم اور ہی اور ہمارہ بیل اور ہمارہ بیل اور ہمارہ بیل اور ہمارہ ہیں ای دعوی یہ ہم میں درے مادہ باتی سب علط درے موادہ باتی سب علی درے دارے مادہ باتی سب عمراہ ہیں الحل تشخیم کی مراط مستقیم پر ہم وال درے ہی درے مادہ باتی سب عمراہ ہیں الحل تشخیم کا خیال ہے کہ مراط مستقیم پر ہم والی دے

،ورجارے سوایا تی سب غلط راہتے پر میں اور ہدایت سے ہٹے ہوئے میں عوام ال س یہ سب کچھ دیکھے اور کن کر بہت پریشان بیل . . . . . جولوگ قرآن و مدیث سے نا وا تف اور دستی علوم سے بے بہرہ ایل وہ بخت البحض کا شکار ایل ..... وہ لوگ کہتے ہیں ہم کس عالم کی مانیں اور کس کی نہ مانیں . . . . . ہر فرنے کا عالم ہمیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش میں ہے . . . . . آھیے امیں کہتا ہوں سپ اس سلسلہ میں ند دیو بندی عالم کی ما نیل نه بر بلوی مولوی کی سنیں . . . . . اور نه شیعه ذا کر کی بات تسلیم کریں بكه صراط منتقيم كون ساراستد ب اس ك متعلق اى الله سد يوجيس جس في إهد ما الصِواط الْمُستَقِيم ك وعاسك ل بيان ہول اور الجھن میں مبتلا ہول مولا! تو رب اسالین ہے رحمان ورحیم ہے مالیك يكو مر اللهِ بن ہے ساری کا سُنات کا معبودا درمشکل کشہ ہے تو نے صراط منتقیم کی دعا سکھاتی ہے مولا الب توبی با کر صراط متنقیم کون سارات ہے اور کس عقیدے اور نظر نے والے لوگ مسراط متنقم پرگامزن بین اور کیاعقیدہ رکھ کرہم مسرط متنقم پر چلنے کے دعویدار ہو سكتة بل!

اللّٰہنے وضاحت فرمانی | سراطمتقیم کی مخفری تشریح اوروضاحت خود

سورت القاتح کے اندرموجود ہے:

صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَبْتَ عَلَيْهِمْ ان لوگول كا راسته جن پرتير انعام ہوا!

جن رِانعام الني بواكون بين؟ إسمة خود قرآن نے دوسري عكر بيان قرمايا: وَهَنْ يُّطِعَ اللهُ وَ الرَّسُولَ فَأُولَٰلِكَ مَعَ الَّذِيْنَ ٱنْعَيْتَ عَلَيهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينَ (نسآء ٢٩)

،ورجوا طاعت وفرما نبرداری کر آب الله اور رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو نگے جن پر الله نے انعام فرمایا لینی انبیا، مصدیقین ،شھداً اور صالحین کے ساتھ۔

ال آبیت کریمه سے معلوم ہوا اَنْعَهْتَ عَلَيْهِ مْرِ جَن يِرالنَّه كا انعام ہواوہ انبیاء صدیقین ، شھد آ اور صالحین ٹیل اور ان بی کے رہتے پر چلنے کی ہم دعا ما تگ رہے ہیں اب ببيخقيقت دا صح بوگني كەصراطەمتىقىم دە راستە بىي جىل يرا نېياء كرام چلىصراطەمتىقىم وہ شاہراہ ہے جس برصدیفین اور شھیداً محامزن رہے صراط منتقم وہ راستہ ہے جس پر صالحين ، ائر كرام اوراولياء عظام اورالله كے نيك اورصا كى بندے چلتے رہے! صراط متنقيما نبياء كاراسته | آئية آپ و ترآن كى بير كراؤل ادر ثابت كرول كەمراطمىنىقىم دەراستە بىرسى پرانبيا كرام چلى.....مورة الانعام بېلالله رب العزت نے اٹھارہ انجیاء کرام کے مام تارفرمائے سید کا براہیم ،سید کا سحاق ،سید کا يعقوب، سيد ؟ نوح مسيد ما داؤد ، سيد كاسليمان ، سيد كاليب ، سيد كاليرسف ، سيد موكي ، سيد ما بارون مسيد ما زكريا مسيد الحيلي مسيد ما الياس مسيد ما اساعيل مسيد ما يسع ، سيد ما يونس، اورسيد ما لوط (تقسيم السلام) . . . . . با تى انبياء كرام كاتذ كره اجمالاً فرما يا وَمِنْ أَبَائِهِمْ وَ ذُرِيِّتِهِمْ وَ إِخْوَا نِهِمْ ( انعام ٨٣) اور کچھا نبیاء ان اٹھارہ کے آیاؤ اجداد تھے کچھان کی اولا داور کچھان کے بمائى وَأَجْتَبُنَاهُمُ وَهَدَيْنَا هُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ مِم فَالْمُسْتَقِيْمِ كوچاتها ورسب كوصراط متقيم ك طرف دا بنما أن فرما أي تحى الكي فرمايا:

وَلَو أَشُرَكُوْ النَّجِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْ ايَعْمِلُون ( انعام ٨٨) اورا كر بالفرش عال بيا نبياء بحى شرك كرتة وان كا عال صالح بحى سب اكارت اور بر باد برجائيه - (یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء کرام جیوٹے بڑے ہرتنم کے گذاہول سے
معصوم اور پاک ہوتے ہیں ان سے صغیرہ گناہ بھی سرز ذہیں ہو آچہ جائیکہ شرک جوا کبر
الکہا تر ہے ۔ . . . . یہ صرف شرک کی قباحت اور شرک کی غلاظت کو بیان کر نے کیلیے
فرماد پاکہ میرے چنے ہوئے اور میرے بہند یہ ہ لوگ وہ بھی بالفرض اگر شرک کرتے تو
میں ان کے اندال صالح بھی ہر باد کر کے دکھ دیتا ۔ . ، پھرتم کس باغ کی مولی ہوکہ شرک کا
ارتکاب کر و گے تو تمہارے اندال ورجہ تبولیت یا جائیں گے ۔ . . . . ہرگز نہیں

قرآن مجيد من ايك اورجگه پرصرف انبياء كے متعلق نبين امام الانبياء ، فاتم الانبياء ، سيد الانبياء ، افضل الانبياء سيدا محدر مول الأصلى الأعليه وسلم كے متعلق فرما يا وكفف أوجى إليك وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنَ إِشْوَكُتُ لَتُعَلَّمُ الْعَالِيدِيْنَ ( وَحَوِ ١٥) لَيَحْ مَكُلُكَ وَلَكُو لَنَ مِنَ الغَالِيدِيْنَ ( وَحَوِ ١٥) لَيَحْ مَكُلُكَ وَلَكُو لَنَ مِنَ الغَالِيدِيْنَ ( وَحَوِ ١٥) لَيُحْ مَكُلُكَ وَلَكُو لَنَ مِنَ الغَالِيدِيْنَ ( وَحَوِ ١٥) لَيُحْ مَكُلُكَ وَلَكُو لَنَ مِنَ الغَالِيدِيْنَ ( وَحَوْ ١٥) لَيُحْ مَكُنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ ا

ان آنول سے بیر حقیقت تکھر کر سامنے آگئی اور یہ بات ٹابت ہوئی کے صراط مستقیم وہ راستہ ہوئی کے صراط مستقیم وہ راستہ ہی راستے ہیں شرک مستقیم وہ راستہ ہی دراستے ہیں شرک وہائی ہے اور مراط منتوں اور قبیج بیاری موجوز ہیں ہے ایک جگہ یر قرآن مجید نے ارشا دفر مایا:

إِنَّ اِبْرَاهِیْمَ كَانَ أُمَّةً قَا نِتًا اِللهِ حَنِیْفًا وَلَمْ یَكُ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ

بِ فَنَكُ ابِراجِم بِيشُولتِ ( أُمَّةٌ بِمعنى مفعول ای صأهومًا مبالغه کیلئے ہے معنی ہوگا صنرت ابراجیم علیہ معنی ہوگا صنرت ابراجیم علیہ السلام کا وجودایک امت کے برابرتھااوران کی ذات میں آئی خیرو برکت تھی جنتی ایک

جماعت میں ہوتی ہے )

صفرت ابراہیم علیہ انسلام اللہ کے فرما نبردارتھے، وہ میسوتھے اور وہ شرک کرنے والول میں سے نیس تھے شاکر الا نعیب وہ اللہ کی نعموں کے شکر گزارتھے۔

إِجْتَبَاهُ وَهَدُالهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ ( نحل ١٣١)

الله نے حضرت ابرائیم کوختب کرلیا تھا اور اُنہیں صراط متنقیم کی ہدایت دی تھی ان آیت میں سے مجی معلوم ہوا کہ صراط متنقیم وہ راستہ ہے جس پر انجیا علیم السلام گا سزل رہے اور اس راستے میں شرک والی غلیظ بیاری موجود نہیں ہے!

سأمعين كرامي قدر إلى حقيقت براك اوردليل بيش كرما جابتا مول الله رب الموردليل بيش كرما جابتا مول الله رب العزت في المام الانبياء على الأعليه وسلم من زمايا كرب اعلان كريل و المؤنى درية المن والمع من المنتقيم وينا عيداً مِلَّة من المنتوبية وينا عيداً مِلَّة المنتوبية وينا عيداً من المنتوبية وينا عيد المنتوبية وينا من المنتوبية وينا المنتوبة وينا ال

بے شک میرے رب نے مجھے صراط متنقیم کی راہنمائی فرمائی ( وہ صراط متنقیم کی راہنمائی فرمائی ( وہ صراط متنقیم کیا ہے) وہ دین ہے متحکم طریقت ارائیم کا جو ہرا کی سے کٹ کرا کی اللہ کا ہوگیا تھا اور وہ شرک کرنے والانہیں تھا ا

( انعام ۱۹۳)

بِ فَنَا مِيرِى نَمَازُ (ميرى قولى ، بد فى عبادت) اورميرى قربانى (ميرى مال عبادت) اورميرى قربانى (ميرى مال عبادت) اورميرا جيئا اورميرا مرا خالص الله كے لئے ہے جو مارے جہانوں كا پروردگار ہے اس كاكونى شريك نہيں ہے اور جھے اى كاحكم دے كيا

ہے اور میں سب مانے والول میں سے مبالا مانے والا جول۔

اک آیت سے معلوم ہوا کہ صراط متعقم وہ داستہ ہے جس پر القرکے آخری اور محبوب پنجمبرامام ما جیاء مسلم الله علیہ اسلام کا مزن رہے یکی داستہ سید کا براہیم علیہ اسلام کا تھا وراک راستہ میں شرک والی منوس بیاری نہیں ہے!

صراط مستقيم إفدنا الصواط المستقير سيهاآ يول كاخل صديب كرمب خويول اور كما لات اور خاص كركے مقات الوهبيت الله كے لئے ہيں جو رَبُّ الْعَالَبِينَ سب وي ارحمان اورالرحم ب مالك يوم الدين مجي وي ب جب کی سخص اور یک نمازی ان سب حقیقق کا اعتراف کر لیما ہے اور ان حقیقق کی دل و بال سے ایمان نے آ آب تو وہ بے ساخت ایک اٹھتا ہے آیا ک تعبد و ایکا ک نستیعین مم تیری بی عبادت کرتے ایل اور ہم جھی سے مدد ما تکتے ایل ..... دراصل نمازی کا اپنے رب سے عبد اور اقرار ہے کہ ہم ہرتنم کی عبادت صرف اور صرف تیرے لئے بی کریں گے اور حاجات ومشکلات میں مدد کیلئے صرف مجھے بی ایکاریں كراس ك بعدامي نا الصواط المستقيم من أى وعد اوراى عبدو قرار ير پختەرىخ كى دعاماتكى جارى ہے...ال صورت ميں الصِيرَاط الْهُ سَتَقِيْهِ مِين الف لام عہد خارجی کے لئے ہوگا اورمطلب ومفہوم یہ ہوگا کہمولا سے جوایا کے منجد وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينَ وَالْأِرَاسَةِ بِهِ صَرِفَ أُورِ مِرْفَ تَجْمِعِ بِي مَعْبُودِ مُجْمَا وَرِمَا نَا أُورِ مِنْ تجھ ہی سے مدد مانگنا . . . . . مولا جمیں ای تو حید والے راستے پر مرتے وقت تک قائم ور پختہ رکھ . . . . . ال معنی کی آئید قرآن مجید کی گئی تیوں سے ہوتی ہے میں صرف ا يك دومقام "ب كودكها ما اورسنا } جامبتا هول!

سيدناعيسى في في كيا فرمايا؟ سدنامين عليه السلام ك ولادت بزر عجيب

اور نو کھے طریقے سے ہوئی ان کی والدہ محتر مدسیدیا مریم علیما انسام اللہ کے حکم ہے امید سے ہوئیں وہ ولا دت کے وقت مشرق کی جانب چلی تئیں انتہائی پریثان اور تھبرانی ہوئی تھیں . . . . . کہنے لگیں مولا میں مرگنی ہوتی لوگ میرا نام بھول گئے ہوتے میں کس مصیبت اور آ زمائش میں مبتلا ہوگئی ہوں . . . . . القہ رب العزت نے مریم کو تسمی دینتے ہوئے نشک درخت سے آزہ آزہ مجوریں گرادیں . . . . . یاؤں کے پنچے سے یانی کا چشمہ جاری فرماد یا اور کہا سریم آج تھجوریں بھی بغیرسبب کے آج چشمہ بھی بغیرسبب کے اور آج تیرا بیٹاعیسی بھی بغیرسب کے ....مریم اپنے بیٹے کواٹھا کر لا ئیں قوم کے لوگ یہ عجیب بات دیکھ کرجمع ہوتے اور لگے طعن تشنیع کرنے ..... جب بات زیادہ بڑھنے گئی اور ہوگ مریم کے تقتری وطہارت اورعفت ویا کیزگی پرانگلی اٹھانے کگے تو اللہ رہ العزت نے فرمایا . . . . . أثمه مير ہے يسكى تيرى مال پرتبہت الگ گئی ہے مال کی یاک دامنی کا علائن بھی کر اور میری تو حید بھی بیان کر . . .

(واقعه كي تفصيل ديڪيئے سورة آل عمران ۴۵ آا۵ سورت مريم ۱۶ آ۴ ۲)

سید ناعیسیٰ علیہ السلام مال کی گود میں بولے اورخوب بولے . . . . ، ، اللہ کو ال کے بول اتنے پندآئے کہ قرآن باکر ازل کردیا قال اِٹی عَبْدُ اللهِ اتَّاتِی الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِينًا مِن الله كابنده بول ( ندين الله بول نديل اللهول ، نه سي إبن الله جول ورندي من فود قين تورالله بول بكدي عبدالله بول) الله مجھے كتاب دے كا اور مجھ نبي مجي بنائے كا ( أَتَاكَى ، جعلني ماضي کے صیغے ہیں گر محقق کیلئے ہیں معنی مضارع کا کریں گے قرآن وحدیث میں اس کی بہت ہی مثالیں موجود ہیں کہ جس چیز کا وقوع اور جس چیز کا ملنالاز می ہو،اسے ماضی کے صغے سے تعبیر کر دیتے ہیں جیے سورہ کل کی ابتدامین فرمایا اَٹی اَمْوَاللّٰہِ اللّٰہ کا حکم عذاب والا الشكيا . . . طالانكه المجي عذاب آينهين تما ﴾ حضرت عيسي نے نبوت اور كتاب ملنے کا تذکرہ کر کے ان او گول کا منداور زبان بند کی جوسیدہ مریم کے مقدی داکن کو داغ ورکر تا چاہتے تھے .... حضرت عیلی نے فرمایا میری ماں پر تبہت نہ لگاؤ، میرے نسب میں شک نہ کر واللہ نے مجھے نبوت کا آج بہتا کا ہے اور اللہ کے نبی کا نسب بھی اعلی ہو آہ اور حسب بھی اعلیٰ ہو آ ہے .... سید کا عینی علیدالسلام مال کی گود میں تقریر کرتے کرتے کہتے ہیں

إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَثِكُمْ فَاعَبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم

(مربع ۱۲۱)

بے شک میرااور تم را پروردگار، اب پروان چر هانے والا اللہ بی ہے لہذا تم ای کی عبادت کروی مراطمتنقیم لینی سیدها راستہ ہے۔

حضرت عینی علیدالسلام کی اس تقریر مصاور اس بیان سے اس حقیقت کی مائید ہوتی ہے کہ اِیّا ک نَعبُدُ وَایّا ک نَسْتَعِینُ والاراستہ می صراط منتقم ہے۔

ا بیک اور مقام آیا مت کے دن اللہ رب العزب مشرکین دکھا رکوخطاب کرتے ہوئے قربائے گا

اَلَمْ اَعُهَدُ اِلشَّيطَانَ اِنَّهُ اَدَمَ اَن لَا تَعُدُو الشَّيطَانَ اِنَّهُ لَا تُعُدُو الشَّيطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوً مُبِيْنِ (ياسين: ٣٠)

اسے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے بیر قول وقراراور عہد نہیں نیا تھا (مراووہ عہد ہم نہیں نیا تھا (مراووہ عہد ہے جوانبیاء اور آسانی کتب عہد ہے جوانبیاء اور آسانی کتب کے دریعے لوگوں کو دیا جاتا رہا یا وہ دلائل عقیلہ بیل جوز مین و آسان میں اللہ نے قائم میں مائے دریا جاتا ہے۔ مراحت نیری کرنا (کیونکہ) وہ تم ہر، دکھلا دشمن ہے۔

وَأَنِ اعْبُدُونِيُ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْهِ ( ياسين: ١١) اورميري بي عبادت كرما يجي مراط متعتم هـ ال آیت کریمہ پر ذراغور فرمائیے... یہال دوعبادتوں کا تذکرہ ہے ایک عبادت اللّٰه کی جس کے کہ کیا عبادت اللّٰه کی جس کے کم مرکمی کودیا گیا اوردوسری عبادت شیطان کی جس سے منع کیا گیا صفرت سیدیا ابر جیم علیدالسلام بھی اپنے والد کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں منازب کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ آبیت لا تعبید الشید طان یا الشید طان کان لِلوحمان عصیتاً موجود ۴۳)

بابا شیطان کی عبادت نہ کر شیطان تو دھم کرنے والے اللہ کا بڑا ہی کا فرمان ہے اللہ کے مواجن بزرگول کو پکارا جا آ ہے وہ تو پکارنے والول کی پکارے بے جبر ور عافل ہیں اور قیامت کے وان وہ اس پکار کا اٹکار کریں گے اور پکارنے والول کے دشمن عوجا کیل گے در لیگارے والول کے دشمن ہوجا کیل گے بہکارے سے اور شیط ان محامل کے غیر اللہ کی عبادت و پرسش چونکہ شیطان کے بہکارے سے اور شیط ان کے ایمان پر کی جاتی ہے اس ان سے اس انتے فرمایا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو!

صِرَاطِ الْهِ سَتَقِيْدِ كَا الْكِ اورمَهُمُ مَ قَرَآن مِيدُو بغور إِرْ عا جائة و مراطمتنقيم كا أيك اورمطلب مجي مائة آيد!

بعض منسرین نے فرمایا:

وَالْبُراْ بِهِ طَلِيْقُ الْحَقِّ وَهُوَ مِلْهُ الْإِسْلَام (مراك) مراطمتقم سے مراوراہِ تی تعنی دین اسلام ہے! قرآن كے متعلق فرایا گیا: اِنَّ هٰذَا الْقُرانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقُومُ (بني اسوائيل هِ) بِدُنْك بِيقرآن السے رائے كی طرف راہنمائی كرآ ہے جوسب سے زیادہ سید حااور مضبوط ہے

لیمی قرآن ایک ایسی کماب ہے جوامت محدیہ کوصراط متنقیم دکھا آ ہے ہذا، بنداً سے لیکرانتہا تک اور آغاز سے لیکرانجام تک مورۃ الفاتحہ سے لیکرسورۃ الناس تک قرآن میں جتنے احکام بیان ہوتے تیل وہ تمام کے تمام احکام صراط متنقیم کے اجز اُہیں۔

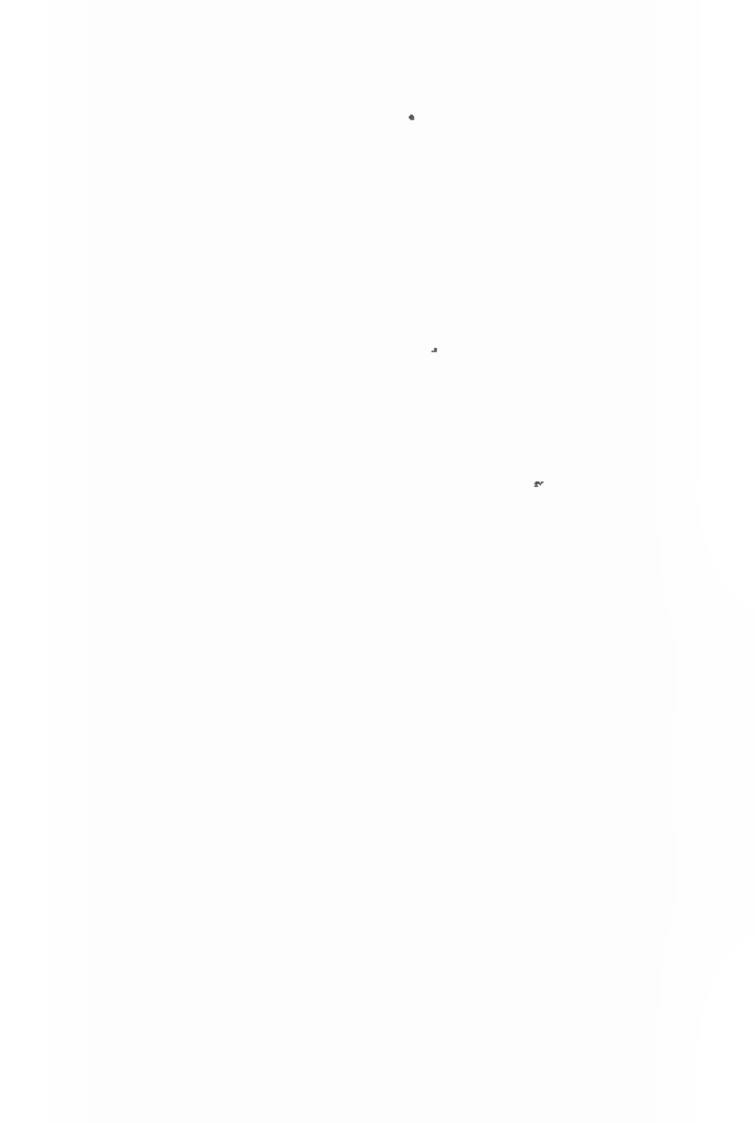

چوتھائم دیا وکلا تَقْرَبُو الْفُواحِشِ بِمَا ظُهُو مِبْهَا وَمَا بَطَنَ اور بِحَالُ کِ حِتَالُ کَ جَنْ کَام بِن ان کَ قریب بھی نہ جاؤ خواہوہ اعلانہ برون اور خواہ پوشیدہ ( یعنی بے حیالی کے جینے کام اور طریقے بیل ان کے قریب بھی نہ جاؤ ... لینی فحش کا موں کے مبادی سے بھی بچو تنظر بدسے بھی بچو بے پروگ سے بھی کا موں کے مبادی سے بھی بچو مثلاً نہا ہے بچو تنظر بدسے بھی بچو بے پروگ سے بھی

پانچال کم دیا و کلا تَفَتْلُو النَّفْسَ الَّتِیْ حَوَّمَ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ الله على النَّفَى حَوَّمَ اللهُ الله عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

چھٹا تھم وَلَا تَقُورُ بُوْا مَالَ الْمِينِيْمَ الْآبِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اورتم يتيم كے اللہ على ال

ساتوال م اُوقو الكيل وَالْمِيوَانَ بِالْفِسطِ او تم ماب اور تول كو الساف كماته ورتم ماب اور تول كو الساف كماته وراكرو (ماب قول من كى كرا لين كے باث اور اخلاق سے كرى بوق باث اور . . . . ماب تول ميں ڈنڈى مارا نهايت پست ذائيت اور اخلاق سے گرى بوق بات اور اخلاق سے گرى بوق بات ہے۔ حضرت شعيب عليه السلام كى قوم ال يمارى ميں جملاتھى آج ہمارے معاشرے ميں يم يمارى قوم كى رگ و بي ميں سرايت كى تى ہے)

مستخوال م دیا وَ إِنَّا فَلْتُمْ فَاعْدِلْوْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُولِيْ اور جبتم بات كرو ( جا عشادت اكراى دو، جا بي نصله كرو) تو انعاف سے بات كروا كر چرتمبار، قربى ہو... ( ایمنی کسی معالمے میں بات کروتو تجی اور سیدهی بات کروا گرچ قربی رشتے دار کے خلاف بی کیوں نہ ہو... اگر فیمل اور ٹالٹ ہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کروا گر شہاوت، ورگوا بی دوتو ہمیشہ تجی گوا بی دو جا ہیے اسیس تمہارے کی قربی عزیز کا نقصال ہی کیوں نہ ہو آہو)

نوال محم دیا و یکته برانته آوفوا اورالله کے ساتھ جوع دکیا ہے اس عبد کو پر اکرو (عبد سے مراد آلست بر یکٹ والاعبد مراد ہے یا وہ عبد مراد ہے جو کلمہ اسلام کا اقرار کرتے ہوئے برخص اپنے اللہ سے کرتا ہے کہ برمعالمے میں تیری اور تیرے دسول کی طاعت کرول گا ... تیرے اوامر کو ما نول گا اور تیرے نواہی سے بچوں گا ... ان نو حکام کو بیان کرنے کے بعد فرما یا:

وَ أَنَّ هٰذِهُ أَصِراً طِلَى مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُو السَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (الانعام ۱۵۴)

المُشَوَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (الانعام ۱۵۴)

المُشَافِر فَلَ مِرى فرف آئے والاسدها راسة ہے پہلتم الل راسة کی بیروی کرواوردومرے داستوں کی بیروی نہ کرووہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ اور بواکروی کے ایشی تمہیں اللہ کی کہ نہ بینچے دیں گے )

الگ اور بواکروی کے ایشی میں اللہ کی کہ نہ بینچے دیں گے )

مُنَّ الْمُعَنْ فَنْ وَ مِن مُلِي مُنْ اللهِ اللهُ ال

ضالین ہوں گے دور حمت کے متحق تو نہیں ہول گے بھینا خضب کے مائق ہوں گے ، بہب مغضوب علیم لاز ما طَمَا فِین ہی ہوتے ہیں اور جو طَمَا فِین ہوتے ہیں وہ بھینا عَیْسِ اللّٰه خَصُّوبِ ہوتے ہیں ہورتے ہیں اور حَصَا لِیْن ہو متے ہیں وہ بھینا عَیْسِ اللّٰه خَصُّوبِ ہوتے ہیں ہورتے ہیں ہوراللّٰہ نے بہال صَفْحَتُ وب عَلَیْهِ خَرُوا مَک اور حَصَا لِیْن کو اللّٰہ کا دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ان دونوں گروجوں کے درمین امام الا نبیاء صلی اللّٰہ علیہ وقت دوران گفتگوا مام الا نبیاء صلی اللّٰہ علیہ صلم نے فرمایا کہ میرے اسلام تبول کرتے وقت دوران گفتگوا مام الا نبیاء صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فَإِنَّ الْيَهُوْدَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَادِي ضَلَالٌ ( تومذى ١١٩/١) بودى الله كمفوب فمرك ادريما ألَّ ميده استاك

بحثك كئة .

نُورُ مِنَ نُورِ الله كها .. ن كو افرق لبشر به تبال تعليم كيا... ان كو مفت الوهيت من شريك ما ك... نهو ر ف من بي نبول كى قبرول كو تجده كاه باليا ... ما جات مي ان كو ناز يكارف كارام الانبياء صل الدعير وسلم فرايا:

لَمُنْتُ اللهِ عَلَى الْمَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ النَّخَذُوا فَبُورُ النِّياء هِمْ مَسَاجِدا

الله كى لعنت بويمبود يوں پر ورعيسائيوں پرجنبول في اپنے اپنے نبيول كى قبرول كو تبده گاہ بناليا۔

یا معنی یہ ہے کہ جو کام مسجدوں کے لائق ہیں وہ کام انہوں نے ، نبیاء کی قبرول پر کئے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ قرآن مجید نے میہود و نصاری کے ضو (عقائد میں اور ہزرگول کی محبت ہیں صدمے آگے بڑھنا) جگہ جگہ ذکر کیا ہے:

قَالَتِ الْيَهُوْدَ عُزَيْرٌ مِنَ اللهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ بْنُ الله ( توبه ۳۰)

يبود يول في كهاعز يرالذكا بيئا بها ورعيه يُول في كهاعين الذكا بيئا به ايك الدكا بيئا به ايك الدكا بيئا به ايك الدينة ورجك برأن كفاؤكوا المرح ذكر فرريا: قَالَتِ الْيَهُودَ وَالنّصَارِي نَحْنُ اَبْنَاءُ الله وَأَحِبًاءً فَا

(مأثده ١١)

يبودى اورعيمائى كهت إلى كهم الله ك بين إلى يعنى ال كه بياد مه إلى الكه مقام رقر آن في ببودونسارى كفوكاذ كراس طرح كيا:

الكه مقام رقر آن في ببودونسارى كفوكاذ كراس طرح كيا:

واتَّ خَدُونَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

انہوں نے اپنے عماء کواور بیرول کواللہ کے موارب مان لیا تھا اور بیٹی جئے مریم کومیں!

یہود و نصاری نے عقائد میں غلوکیا اور اپنے اپنیاء اور بزرگول کو اللہ کی صفات میں شریک تفہرایا اور عقیدت و محبت کے جنون میں اپنے انبیاء کو اِبن الله اور نور مین نور یون نور نور یون نور نور یون نور یون نور یون نور یون نور نور یون نور یون نور یون نور یون نور یون نور یون نو

ا مام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاری کے اس غاوکو دیکھتے ہوئے اپنی امت کو تلقین فرما کی:

لَا تُطُووْنِي كُمَا أَطُوَتِ النَّصَادِيٰ عِيْسَى بْنَ مَوْبَيْمَ مجے اس طرح نہ بڑھا ؟ جس طرح عیمائیوں نے مریم کے بیٹے عینی کو بڑھا یا ہے۔

اِنَّهَا أَنَّا عَبَدُالله وَرَسُولَه مِن الله كابنده پہلے ہول اور رسول بعد میں! ایک موقع پر آپ نے امت کو یول تلقین فرمائی

لَا تَوْفَعُونِيْ فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي الَّذِي النَّهُ تَعَالَىٰ جَلَمِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَلَمِهِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَلَمِهِ إللَّهِ اللَّهِ العَرْت في مُحَالَا فرما إنه مجمع جمع من الله من الله العراق المنظمة المناهمة المناهمة

اى مرتبع سے اوپر ندیجیا کے۔

إِنْ أَنَا عَبِدُ اللّه وَرَسُولُه عِي اللّه كَا بَده بول اوراك كارسول بحصر الله معبوداور مجود نه بنائيا بكذ محصالله كا بنده اوراك كارسول مجسل .... (آپ نے الله معبوداور مجود نه بنائيا بكذ محصالله كا مير ب مرتب كونه كهنا كا مير ب مرتب كوئم نه كرا كسى موقع پر اور بهي نبين فرما يا كه مير ب مرتب كوئم أهنا كا مير ب مرتب كوئم نه كرا بي مثابه ه فرما رب تھے كه يبود ونصارى نے اب ابنا الله كا مقام عبديت سے تكال كرمقام معبديت سے تكال كرمقام

الوہیت یں وظی کیا اور آئیں الله ، نور مین نور الله اور الله اور الله اور الله کرنے ور حصر بنا ہے ... یہود و نصار تی کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنی است کی گراہی کا خطرہ محسول کرتے ہوئے ہوئے اور اپنی است کی گراہی کا خطرہ محسول کرتے ہوئے ہوئے اور اپنی اور دور کی خشوقت یہ ہوئے کہ دیکھتا کہ فیلے گئے گؤگ کے حسل کا ان ہو وکسوف یعقیل کے دہد کی مقال ہو ... فیکٹر دینی جس کے لئے اعلان ہو ... با آنا اعظیلنگ الگوٹٹو جس کا مقام ہو ... بو ما آرسلنگ الگوٹٹو جس کا مقام ہو ... بو ما آرسلنگ الآر رحمة آلہ کے الکوٹٹو کی درجہ ہو ... جوش کو اور کا ساتی ہو فاتم الرسل ہو جو صاحب قرآن ہو ... جو مقام محمود کا دولھا ہو ... اس کے مرتبے کو جمدا گھٹا کون سکتا ہے ؟

المام الانبياء للأعليكم كوخطره تها أمام الانبياء ملى الكه عليه وسلم کوخطرہ تھا کہ بیل میری امت بھی یہود ونصاری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کے معاملے میں غلو کا شکار نہ ہو جائے . . . اور میرے متعلق وی نظریات اور عقا کد اور خیالات ندر کھنے لکیں جو بمبود ونعمار تل نے اپنے اپنے انبیاء کے بارے میں رکھ لئے بيل . . . . . امام الا نبيار صلى الله عليه وسلم كي ايك پيشين گوني مديث كي كتب ميں موجود ے فرمایا میری است کے لوگ بھی بہود کے نعش قدم پر چلتے لکیس گے ( یالک ای طرح ) جس طرح ایک جو تی دوسری جو تی کے برابر ہوتی ہے (١٠٨٨ /٢٤٤) مگر ہائے افسوں آج امت ان ہی عقائد وخیالات کے جال میں پیش گئی جس کا خطره أمام الا نبیاء صلی الله علیه وسلم کوتھا . . . . . . آج اس امت کے ایک طبقہ نے مام الانبیاء صلی الدعلیہ وسلم کی محبت وعقیدت میں غلوکرتے ہوئے اُن کی بشریبت کا انکار كرد إاورانس نُودٌ مِنْ نُودِ الله كما شروع كرديا....اين آب كوعاش رسول كمن والإاكم محض في كما: ا مد سے احمد ، احمد سے تھے کو گنادرسب کُن کُن ماصل ہے یاغوث مدائق بخشش ۱۸۱

بعن الله سے بیا تقلیار نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو خفل سونے اور چرنی اکرم سے شخ عبد القادر جیدا فی کو بیا تقلیار ملا کہ جوکر تا جائیں ، کریں ... اور جونہ کرتا جائیں ، نہ کریں ... اس شعر میں ایک غلوتو امام الا نبیاہ صلی الله علیہ وسلم کے بارے کیا عمیا اور دوسرا غلوشنی عبد القادر جیدا فی کے بارے میں کیا حمیا

كسى دومرك فالى تركبا:

وی جوستوی تفاعرش پر فداین کر از پر ایسدینے میں مصطفیٰ بن کر . ایک غالی کہتاہے:

> تكمّاب روض فول في داتے بهاندا بهد ايك عاشق اوليا مكممان :

ذِی تقرف بھی ہے، بخار بھی، ما ذون بھی ہے کا یہ حالم کا مد تر مجی ہے عبد القاور (مدائق بخشش)

امام الانبیام صلی الله علیه وسلم پراورا ولیا کرام پرموت کا اطلاق کیا جائے تو کہا جا آ ہے یہ گستاخی ہے ہے ادبی ہے۔

یا در کھیئے انبیا کرام اور اولیاء عظام پر موت کا اطلاق ندکر المجی غلوفی اللّبین کے زمرے میں آئی ہے ..... قرآن مجید نے حضرت سلیمان پر موت کا اطلاق کیا:

فَلَهَا قَفَيْنَا عَلَيْهِ الْهَوْت ( سِبا ۱۴) بچرجب بم نے سلیمان پرموت کا فیصلہ کیا۔ قرآن نے سیدایفوب پرموت کا اطلاق کیا:

اَهْر کُنتور شُهِ کَآءِ اِذَ حَضَر یَعْقُوب الْهَوْت ( بقوظ ۱۳۴۴)

کیاتم اس وقت موجود تھے جب بینتوب پرموت آئی تھی!

قرآن مجید نے ایام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم پرموت کا لفظ استعال فرمایا:

اِنْک هَیْتُ وَ اِنْهُ هُ هَیْتُون ( زمو ۳۰)

لیانک آپ پرمجی موت آنے والی ہاور یہ جب می مرنے والے بیں۔

مامعین کرائی قررااک سے پہلے کہ میں هُوشُوبِ عَلَیْهِ هُم اور ضَالِین

مامعین کرائی قررااک سے پہلے کہ میں هُوشُوبِ عَلَیْهِ هُم اور ضَالِین

مامعین کرائی قررااک میں پہلے کہ میں هُوشُوبِ عَلَیْهِ هُم اور صَالِین میں دوفرق وربیان کروں ضروری مجماً ہول کہ پہلے فرق پرایک ضروری بات آپ

میں دوفرق وربیان کروں ضروری مجماً ہول کہ پہلے فرق پرایک ضروری بات آپ

مضرات کے گوش گذار کروں کری نماز میں اپنے اللہ کے حضور ہرروز کتنی بارید وا

یا میں میں میں ان کے اور ان کے اس میں اپنے اللہ کے حضور ہرروز کتنی باریدها حضرات کے گوش گذار کروں کہ ہم نمازیں اپنے اللہ کے حضور ہرروز کتنی باریدها مانٹلتے ایل کہ مولا . . ، ہمیں بہود ونصار تی کے رائے پر نہ چان . . ، ہمیں انہمت علیم کے رائے برگا مزان رکھ!

مگر جاراعمل ای دعائے بھی ہے . . . ہم میں سے ایک ایک آدمی موہے اور غور کر سے کہ ج ہم بہود ونصاری کے رائے کے کتنے قریب میں اور انبیاء واولیاء کے نورانی راستے سے کتنے دور میں؟

آئی ہماری محاشرت ،ور معیشت ، تہذیب اور تهران ہمارے افعال وائمال معیشت ، تہذیب اور تهران ہمارے افعال وائمال معیشت ، تهذیب اور تهران تعلیم وثقافت ، ہمارے معود ، طور ، طوار ، ہمارے رنگ ڈھنگ ، ہماری سیاست وحکومت ، ہمارا لہا س ، ہماری شکل وصورت ، ہمارا لہا س ، ہماری شکل وصورت ، ہمارا نداز گفتگو ، غرضیک ذندگی کے ہر شعبہ میں . . . ہم یہود وفعاری کی نقال کر رہے ہیں۔

ائے ہم مجھ رہے بیل کر مسلمانوں کی ترقی کارازیور پی ممالک کی تہذیب پہانے میں ہے۔ بہت ہے اس کے میں ایک کی تہذیب بہانے میں ہے۔ اس کے راستے پر پیل کر مہذب اور یا وقار قوم بن سکتے

ہیں...اور ستم بالائے ستم ہے کہ جو ہا صح اس روش سے رو کے اس کا مذاق بنایا جا آ ہے اورا سے ترقی کا دشمن تمجھا جا آ ہے۔

علامدا قبال مرحوم في بهت يبيك كهاتها: ع

شورے ہوگئے و نیاسے مسلمان کابود ہم یہ کہتے این کہ تقے بھی کہیں سلم موجود وضع میں آتم ہوفیوں کی اسے مسلمان کابود میں ہنود میں ہنود میں ہنود میں ہنود میں ہنود میں ہنود کی کھیے ہو میاؤ تو مسلمان مجی ہو ہو بناؤ تو مسلمان مجی ہو

الله رب العزت ہماری ما تنی ہوئی دعا کے مطابق ہمیں یہود و نصاری کی جیروی سے نیجائے اور ہمیں اُنْعَدْتَ عَلَیْہِ مُرک داستے پر چلائے رکھے.... الله ہمیں میں میں محد عطاء فرمائے کہ ہماری ترقی مکا میابی اور کا مرانی یہود و نصاری کی نقالی کرنے میں مہیں ہے، بکدا نبیاء کرام اور اولیا م عظام کے بمائے ہوئے راستے میں ہیں۔

ا میک فرق اور این نے معظم و علیہ الدوستا آین میں ایک فرق کو علیہ الدوستان الدوستان میں ایک فرق کو علیہ الدوستان الدوستا

ربھی گفرہ اور صَالَ آیف سے مرادوہ کا فریل جن کے باطی اور سینے ہیں آو گفرہ کر من فق مسلمانوں کو دھوکہ دینے کیلئے زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں (جنہیں ہم منافق کہتے ہیں) یعنی صَغْطَوبِ عَلَیْہِ ہُر سے مراد کا فراور صَالَ آیات سے مردما فق ہیں!
معولا ما حسین علی کی رائے کے ربیس المفسرین مولا احسین علی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ الْمعقبوبِ عَلَیْہِ ہُر سے مرادوہ کا فرہیں جو صرافی سنتم دکھ کے فرماتے ہیں کہ الْمعقبوب علیہ ہوتے سے واقف ہوئے کے بعداور حق کی راود کھیے ایس سان پرتی واقع ہو جا ہے حقیقت سے واقف ہوئے کے بعداور حق کی راود کھیے لینے کے بعد ویدہ وائٹ شعور عناد سے حقیقت سے واقف ہوئے کے بعداور حق کی راود کھیے میر لگا دیا اللہ رب العرب مربی کا انکار کرتے ہیں پیرائن پر اللہ رب العرب مربی کا انکار کرتے ہیں پیرائن پر اللہ رب العرب مہرلگا دیے انبار لگا اور وائل کے انبار لگا دیل بھر بھی اس ماری دنیا کے مصلح اور وائی اسے مجھا کیں اور ولائل کے انبار لگا دیل بھر بھی اسٹی موجود کی اسے مجھا کیں اور ولائل کے انبار لگا دیل بھر بھی اسٹی موجود کی اسے مجھا کیں اور ولائل کے انبار لگا دیل بھر بھی اسٹی میں کو ہدایت نہیں لی کی اسے مجھا کیں اور ولائل کے انبار لگا دیل بھر بھی اسٹی میں کے دیل بھر بھی اسٹی میں کو ہدایت نہیں لی کھر بھی اسٹی میں کو ہدایت نہیں اسٹی میں کو ہدایت نہیں اسٹی کا کا میں حقیقت کو اس آیت بیان فر مایا:

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَا وَقًا

( بقرة :٤)

مہرانگادی اللہ نے ان کے دلون پر اور اُن کے کا نول پر اور ان کی استحموں پر بردہ ہے! اس سے پہلی آیت میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُ فَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( بقرة:١) هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

بانشک جولوگ (ضدوعادسے) انکاری بوتے ان کے لئے برابرہے آپ انہیں ڈرائیں پاندڈ رائیں (تبلیغ کریں پاندگریں) وہ ایمان نہیں لائیں گے اور صفہ آلین سے مراد وہ لوگ بیل جنہیں جی اور سیدھے راستے کی پہچان نہیں ہے۔۔۔۔ جوعلم کی دولت سے محروم بیں جوابھی تک مبر کی زدیش نہیں آئے ۔۔۔۔ اگر کوئی سے ماد و انہیں مجھانے والا آئے اور انہیں مجھانے تو انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو سکتی ہے سامعین گرامی قدر! مورۃ الفاتح کا ترجمہ اور مختفر تشریح وقفیر جو میں نے آپ سامعین گرامی قدر! مورۃ الفاتح کا ترجمہ اور مختفر تشریح وقفیر جو میں نے آپ

حضرات كے منامنے بيان كى اس كاخلاصداور نجوڑ يەسبے كەنمازى الحديد مَا البصِّدَا طَا الْمِسْتَيقِيْمِ كَي دِطِ مَا نَكُمَا جِابِهَا ہے ... ال دعا ما تَكَنّے سے پہلے وہ اللّٰہ رب العزت كي تعریف وتو صیف اور مدح د ثناه کر با ہے بھرا یک وعدہ دا قرار کر با ہے کہ میںصرف تیری ہی عبادت کرونگا ورمصائب ومشکلات میں مددمرف تخصی ہے مانگوں گا . . . . . بیر وه صراطمتنقیم پر جبت قدم رہنے کی اور پختہ ومضبوط رہنے کی دعا مانگمآ ہے... اس رائے پر چنے کی دعا جس رائے پر انبیار کرام ، صدیقین، شمعدا اور صالحین کے مغضوب عليهم (يبودكراتے سے)اور ضا لين (نصاري كراتے) ہے بیخے کی دعا مانگیا ہے . . . . . ایک مرتبہ پھریہ حقیقت ذہن میں بٹھائیے کہ صراط منتقيم وه راسته ہے جس پرانبیاء کرام جلتے رہے اور اس رائے میں عبادت و پکار صرف اورصرف الله بی کے لئے ہو گی اور اس راہتے میں شرک والی منحوں بیاری موجو زمبیں ہے جس راستے میں الله کی بھی پکار ہوتی ہواور حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی پکار ہوتی بووه مغضوب عليهم (يهوديول) كارات ہے اور جس راستے ميں مصائب و مشكلات مين الله كي بهي يكار بهوتي بهوا درساته ما تع حضرت عيسيٰ عليه انسلام اور ما تي مريم کی بھی پیکار ہوتی ہووہ ضا کین (لیتن عیسائیوں ) کا راستہ ہےاور جس راستے میں ہر موقع پر اور ہر جگہ بغیر واسلے اور وٹسلے کے صرف اور صرف اللہ ہی کی نیکار ہوتی ہو وہ أَنْعَبْتَ عَلَيْهِمْ لِينَ أَجِياه واولياه ) كاراستها

ا جن نمازول من المام بلندا وانسة قرآت كرا به المام فاتحد كى قرات كمل كريان المام فاتحد كى قرات كمل كريان المام اور مقتدى دونول كواسين كهنا جائت ... أمين كامعنى ب الله مرّ المنتجة بدالله المراه واكوقبول فرما!

يادر كهيئ آلين مجى دعاء ب مشهور آليق حضرت عطاء دحمة الله عليه فرمات بيل أمِين دُعَاءٌ (بنعارى الما) آلين الكه دعاب! قرآن مجیدے کیسمقام سے بھی معلوم ہو آپ کہ مین دعاء سے قرآن نے سید ما موئی علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ فرمایا ہے۔

وَقَالَ مُوْسَلَى دَبُنَا اِنَّكَ النَّيْتَ فِرْعُوْنَ وَمَلَا ثُمُّ ذِيْسَتُهُ اَمُوا لَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (يونس ٨٨)

موئی نے دعاما تکتے ہوئے عرض کیا اے ہمارے پر دردگا رتو نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور بہت سے ،ل عطا فراستے ہیں ۔ ۔ ۔ اے ہمارے رب تو نے یہ نعام ان پر اس لئے کئے ہیں آکہ وہ لوگوں کو گمر ،ہ کرتے ہیں ہی کہ وہ لوگوں کو گمر ،ہ کرتے ہیں ہی کہ وہ اور ان کے دنوں پر مہر کی دنوں پر مہر کا دے ہمارے رب ان کے ،ل و سباب کو مٹادے در ان کے دنوں پر مہر کا دے ، کہ دوران کے دنوں پر مہر کا دے ، کہ دوران کے دنوں پر مہر کا در دانا کے دنوں پر مہر کا در دانا کی حذاب دیکھنے تک وہ کیان نہ لائیں ۔

قرآن نے حضرت موئی علیہ السلام کی اس دعا کو ذکر کرنے کے بعد جب دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا تو کہا:

قَدْ أَجِيْبَتْ دَعُوَتَكُما (يونس٨٩) بِالثَّكَةَ دَوْل كَ دَهُ تَول كَ لَى تُنْ بِ

آپ حضر،ت ذرا توجہ فرما نمیں کہ دیا تو صرف حضرت سید؟ مولی علیہ اسلام ما نگ رہے ایل گر اللہ رب العزرت کہتے ایل تم دونوں کی (مولی و مارون) دعا کوقیول کر میا گیا ہے مفسریں نے کہا:

مُعْنَا وَ أَنَّ مُوسَى دُعَا عَلَى فِرْعُونَ وَأَمَّنَ هَارُونُ ﴿ قَرطبى ﴾ السلام نے کی تھی اور حضرت مولی علیدالسلام نے ان کی دعا پر آمین کہا تھا! اور کسی کی دعا پر آمین کہنے والا بھی اس دعا کرنے میں شاملی ہو آ ہے۔

ا ما م المحلم كما البهتدلال كرسين دعا به دريقيناً دعا بية و معرد عام مي

اگر چه جهر(لینی بهند آواز کر)) ما تز ہے گر اِختفاء (پوشیدہ طور پر) بہتر اور شرایت کو مطلوب ہے!

> قرآن مجيد من الأرب العزت في ارشاد فرمايا: أَدْعُو ارْبَيْكُمْ تَضُورُ عًا وَخُفْيَةً ( اعراف ٥٥) إِدَارُوا بِنِي رَبِ كُورٌ كُرُاتَ بُوتَ اوراً ہستد سے

(خُفَيْدَةً كَلفظ رِغُورِ فرمائي ) مشهور مغسرامام رازى رحمة الله عليه جومسكا شافعى الله عليه بومسكا شافعى الله عليه اورا عن بالحجرك قائل إلى وه الني تغيير كبير عي تحرير فرمائي بيل كدامام الوحنيف رحمة الله عليه كا مسلك بيه كه كامين آجت أوازسه كلى جائة بي بهتر ب اورامام شافعى رحمة الله كا مسلك بيه كه كما مين بلندا واز مع كهنا افضل اور مبتر ب كدوعاء آجت الإصفيف رحمة الله عليه كي دليل بيه كه كما مين وعاء بهاور قرأن مين ب كدوعاء آجت آواز سه كهنة برايك دو حديثين بحى ساعت آواز سه كرنى جائية من آجت آواز سه كهنة برايك دو حديثين بحى ساعت فرمائين صغرت وائل بن حجر منى الله عنه كمة بين كرجمين نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في مازير هائى

جب آپ نے غیر الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّا لِیْن پُرُ هاتو آپ کے میں جب آپ نے غیر الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّا لِیْن پُرُ هاتو آپ کے میں کہااور اَخْفی بِها صَوَ تَهُ ( توصفی ۱۳۴۱) اپنی آواز کو پوشیدہ کیا۔ حضرت سیدیا عمرضی اللہ عنہ اور سیدیا علی ضی الله عنہ بی آبین آبسته آواز سے کتے تھے (طحاوی ۱۹۹۱)

سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله عند بهى آمين آسته آواز سے كہتے تھے . . . بعض روايات ميں آمين بالحجر (يعنی آمين بلند آواز سے كہتا) جمى آيا ہے مرود تعليم كيلئے تھا، يعنی صحابہ كرام كوتعليم دينے كے لئے تھا كہ وَلَا الطَّ اَلَّيْن كے بعد آمين مجى كہنا ہے يا بلند آواز سے آمين محى كہنا ہے يا بلند آواز سے آمين صرف جواز بتلانے كيلئے يا بندائى دور پرمحول ہے آخرى دوركا

عمل سمین کا اخفاء ہے جے حضرت عرفہ حضرت علی عبداللہ بن مسعود " ورد گیر جمہور صحابہ اور آبعین نے اختیار فرمایا۔

ا یک آئین ہے آئین ہالینزیعنی آہستہ آوازسے آئین کہنا،اورا یک آئین ا ہے آئین ہالجبریعنی قدر سے بند آوازسے آئین کہنا ،،،ان وونوں کا جواز موجود ہے ،،اختلاف اس میں ہے کہ وونوں میں سے افصل کیا ہے آئین ہا گھریا بالبتر؟ اورا یک تیسری قتم ہے آئین بِا الشّیو یعنی شرارت کی دیت سے آئین کہنا الارب الغرب الغرب ہمیں آئین بِاالشّیو کے شرسے محفوظ رکھے وما علینا اللّا البلاغ المبین

تيرهو ين تقرر

## سورة اخلاص

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِيْنِ وَعَلَّى أَلِهِ وَ الْحَمَدُهُ وَ الْمُولِةِ الْكَرِيمِ الْأَمِيْنِ وَعَلَى أَلِهِ وَنَ اصْحَابِهِ أَجْمَعِيْن ..... أَمَّا بَعْل فَأَعُودُ بِا اللهِ مِنَ الشَّيْظُنِ الرَّحِيْمِ قُلُ هُوَ الشَّيْظُنِ الرَّحِيْمِ قُلُ هُوَ الشَّيْظُنِ الرَّحِيْمِ قُلُ هُو الشَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ قُلُ هُو الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ قُلُ هُو الشَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ قُلُ هُو الشَّهِ السَّمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ قُلُ هُو اللهُ السَّمَانُ أَنْ اللهُ الصَّمَانُ أَلَا السَّمَانُ أَلَهُ المَلْمُ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمَانُ أَلَاهُ السَّمَانُ أَلَاهُ السَّمَانُ أَلَاهُ السَّمَانُ أَلَاهُ السَّمَانُ أَلَاهُ السَّمَانُ أَلَاهُ السَّمِ اللهُ السَّمَانُ أَلَاهُ السَّمَانُ أَلَاهُ السَّمَانُ أَلَاهُ السَّمَانُ اللهُ السَّمَانُ اللهُ السَّمَانُ أَلَاهُ السَّمَانُ اللهُ السَّمِيْنَ اللهُ السَّمَانُ اللهُ السَّمِيْنَ اللهُ السَّمَانُ السَّمِيْنَ اللهُ السَّمَانُ السَّمِيْنِ اللهُ السَّمَانُ السَّمِيْنِ السَّمِيْنَ السَّمَانُ السَّمِيْنُ السَّمَانُ السَّمِيْنِ السَّمِيْنُ السَّمَانُ السَّمَانُ السَّمِيْنُ السَامُ السَامِ السَّمَانُ السَّمِيْنُ السُمِيْنَ السَامُ السَّمِيْنَ السَامُ السَّمَانُ السَامُ السَامُ السَّمِيْنُ اللهُ السَّمَانُ السَامُ السَّمِيْنِ السَّمِ السَّمَانُ السَمِيْمِ السَامُ السَّمَانُ السَامُ السَّمِيْمِ السَمِيْمِ السَامُ السَامُ السَمِيْمِ السَّمُ السَمِيْمِ السَمِيْمِ السَمِمِيْمِ السَمِيْمِ السَمِيْمِ السَمِيْمِ السَمِيْمِ السَ

سامعین گرامی قدر: مورۃ الفاتحہ کی قرآت کے بعدا گر چرکمی خاص سورت کی الاوت کرنے اور پڑھنے کا محم شریعت نے بین دیا بکد فرمایی:

فَاقُرْءُ اللَّهُ مَا تَيسَر مِنَ الْقُرْأَنِ (الرل ٢٠)

پس جننا قرآن پڑھناتہارے کے آسان ہواتای رمعو۔

اسلے سورہ الفاتحہ کے بعد کوئی کی سورت نمازی پڑھ سکتا ہے یا کسی بڑی سورت سے تین السی آیات پڑھ لے جوا کی مختصری سورت کے برا بر ہول یا ایک بمی آیت پڑھ لے جو تین آیتوں کے برا برہو۔

گر ہا در معاشرے اور ماحول میں دین سے دوری اور نماز کے مسائل سے افاق کی سے دوری اور نماز کے مسائل سے بدا انتخافی کی وجہ سے عام لوگوں کوزیادہ مورتیں یا ذہیں ہوتیں اسلے وہ سورت الفاتخہ کے بعد سورۃ الا خلاص کی تلاوت کرتے ہیں اس کے ویشِ نظر میں نے منامب سمجھا کہ نماز کے ترجمہا ورتفیر والے مضمون میں مورۃ الا خلاص کا ترجمہ، تغییر اور مختفری تشریح نماز کے ترجمہا ورتفیری اور مختفری تشریح بیان کروں۔

سورة الاخلاص كے نام وكوفرمائے بيل برواس سورت كى عظمت ، مقام اور مربتے پر دلالت كرتے بيل ان مول بيل سے چندام بيان كرنا يا بتا بول:

ایک نام ال مورت کا بہت مشہور اور معروف ہے مورہ توحید۔ واقعی یہ نام اس مورت کے ساتھ گر مورت کے ساتھ گر مورت کے ساتھ کر مورت کے ساتھ کر منتہ تی جام اس میں مسئلہ تو حید کو بڑے اختف رکے ساتھ کر منتہ تی جام اس مورت اور دہشین انداز میں اور بڑے عبیب انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

ایک مام ای سورت کاسورۃ الاساس رکھا گیا ہے۔ اساس تربی بنیادکو کہتے بیں چونکہ اس سورت میں ممنازۃ حید کوئی وجہ الکمال بیان کیا گیا ہے۔ . . . اور عقیدہ تو حید ایمان وائل اس مالی بنیادت و حید کی بنیاد سے ایمان وائل سالی بند و بالا عمارت تو حید کی بنیادل بیان وائل سالی بند و بالا عمارت تو حید کی بنیادل پر استوار ہے اور ب قائدہ ہو جا آ پر استوار ہے اور ب قائدہ ہو جا آ پر استوار ہے اور ب قائدہ ہو جا آ

ایک کام ال مورت کا مورہ نجات بھی ہے۔ یہ ام بھی ال مورت کے لائق ہے

کیونکہ جوال مورۃ کے مضامین کو فورسے پڑھ سلے اوراس کے ترجمہ اورتغیر کو مجھ سلے
اسے شرک و کفر کی آکود کیوں سے نجات ال جائے گی اورا گراس مورت کے مضامین پر
یقین کا مل ہواورا نمی عقائد پرموت آجائے تو عذاب جہم سے نجات ال جائے گی۔

ایک اور کام اس مورت کا مورۃ النور ہے۔ یہ کام اس لئے تجویز ہوا کہ اس
مورت کے پڑھنے سے اور دل و جال سے آس پر یقین رکھنے سے انسان کے دونو ل
جہان روشن ہوجائے جیل۔

ایک اور مام ال مورت کا مورة الا مان ہے۔ بیاس لئے تجویز کیا گیا کہ بیمورت اپنے پڑھنے والے اور اس مورت کے مضامین پر ایمان رکھنے والے کو اللہ کے غضب

سے امان عطا کرتی ہے

اکی ہم ال مورت کا سورۃ المعرفۃ الل کئے دکھا گیا کہ جوشف ال مورۃ کے مضامین کو ذبین میں رکھ کر پڑھ سے اسے اپنے دب کی معرفت اور پیچان ہو جاتی ہے مضامین کو ذبین میں رکھ کر پڑھ سے اسے اپنے دب کی معرفت اور پیچان ہو جاتی ہے ایک صدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے سیدہ جا بڑ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور الله فلاص کو تلاوت کیا۔

الم النبياصل الدعيدولم في فرماي: إِنَّ هٰذَا عَبُدُ عَوف دَبَّهُ

ب شک ای بندے نے اپنے دب کی معرفت ماصل کر لی۔

ایک مام ال مورة کاسورة البرأة بحی باد رسورة البرأة المال مورت کے مفاین پر مورت کا ال النے رکھا گیا کہ جو مخص یقین قلب کے ماتو ال مورت کے مفاین پر ایمان رکھتے ہوئے ال مورت کو پڑھتا ہے وہ دوز نے کے عذاب سے بری ہو جا آ ہے مدیث نثریف میں آ ہے کہ ایک خص نے مورة الا خلاص کی علاوت کی امام الا نبیاصل الله علیہ وسلم فی ما اور فرمایا آ ما اله نبیاصل الله علیہ وسلم فی مان اور فرمایا آ ما اله نبیاصل الله علیہ وسلم فی من الشور فی

یقیناً شخص شرک سے بیزاراور بری ہے

ا يك اور حديث من آيا:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ مِائَةَ مَرَةً فِي صَلُوةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا كُتِبَتْ لَهُ بَرَأَةُ مِنَ النَّارِ

بے جس شخص نے سومر تبر سورہ الاخلاص نماز میں یا نماز کے سوار پڑھی اس شخص کے لئے آگ سے براہ لکھ دی جاتی ہے

ان ما مول کے علاوہ بھی اس سورۃ کے بہت سے مام بیں اس مختصر وقت میں اس مختصر وقت میں اس مختصر وقت میں اس مختصر وقت میں استقصیل کی مختاب مورۃ الدیم و غیرہ العمد یسورۃ الجمال مسورۃ ادکرہ وغیرہ

تغصیل کے لئے تغییر دازی کا مطالعہ فرمائیں۔

گران تمام کا موں میں سے مشہور اور معروف کام اس مورۃ کا سورۃ الاخلاص ہاس کے کہ فالص تو حید کامضمون پوری فصاحت وید غت کے ساتھ اس میں مذکور ہاس مورت میں فالص تو حید بیان ہوئی ہے جوشص اس کو مجد کر اس کی تعلیم پرائیان ہے آئے۔ وہ شرک سے اور مجردوز نے کی آگ سے خلاصی یا جائےگا۔

سورة کی ایمیت و فضیلت اسمین گرای قدر: اس سے پہلے کہ میں اس سورت کے مفاقین پروڈی ڈالول اورائ سورة کا ترجمه اورتنیبر بیان کروں ضروری سورت کے مفاقین پروڈی ڈالول اورائ سورة کا ترجمه اورتنیبر بیان کروں ضروری سمجھا ہوں کہ ای سورت کی ایمیت و فضیلت بیان کردول آ کی آب صرات اس سورت کی ایمیت و فضیلت کور نظر رکھ کرائ کے مفاقین کو بنور سنی اورد فی ودماغ میں جگہ ذیل ام المؤسنین سیدہ عا تشرصد یقہ فرماتی جی کہ مام الا نبیا نے ایک صحافی کو ایک لشکر میں الم مقدی کی ام ست کروا آ ہر رکھت کی گا امیر بنا کر روا نہ فرمایا اس صحافی کا معمول تھا کہ جب بھی اما مت کروا آ ہر رکھت کی گا امیر بنا کر روا نہ فرمایا اس صحافی کا معمول تھا کہ جب بھی اما مت کروا آ ہر رکھت کی قرات کے اختیام پرسورۃ الاخلاص ضرور تا ویت کرآ ۔ واپسی پرصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین جوال کشکر میں شامل تھے انہوں نے اس صحافی کی اس انو کئی بات کا تذکرہ غلیم اجمعین جوال کشکر میں شامل تھے انہول نے اس کے دایا ہے انہوں نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ۔ . . آپ نے فرما یا سکورۃ کو گا یہ تنہی ٹیس نے گا سکورۃ کا لگا گا

الست إلى جهوا وه الي كيول كرة ب عماية في جهاتوال في كبا إلا نَها صِفَة الرَّحْمُنِ وَانَا أُحِبُ اَنْ آقُراً بِهَا السورت عن مير مد الدرحان كي صفات كابيان بال لئ من اس كي تلادت كومجوب ركمتا بول المام الا نبياف السمعاني كي بت كوئ كرفرها إ أخير وفة أنَّ الله تَعَالَى يُحِبُّهُ ( بخارى ، مسلم ) السكار حمان الذبي السمي من كرة ب ای سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ مدیث کی کتابوں میں موجود ہے:

ایک انصاری صحافی مسجد قباء میں امامت سے فرائض ادا کرتے تھے ان کی عادت تھی کے سورہ الفاتحہ کی قرات ہے بعد دوسری سورت کی تلاوت کرنے سے پہلے وہ سور ق الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔

لوگوں نے ال کی اس عادت کی شکایت امام الا نبیا کے سامنے کی آپ نے اس معانی کو بلا یا اور پوچھاتم ایسے کیوں کرتے ہو؟

اس نے جواب میں وض کیا

إنى أحِبُّها من المورت معصبت اور باركر آجول

آپ نے فرایا حُبُكَ اِنَّاهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ ( بخاري )

مورت الاخلاص كے ماتھ تيري محبت في تحقي جنت ميں داخل كرواد ما ہے۔

ایک مرتبه حضرت جریل امین علیه السلام بارگاه رسالت میں عاضرتھے کہ ابو ذر غفاری حشریف لائے۔ جریل امین نے کہا۔ یا رسول اللہ: ابوذرآ ریاہے نبی کریم نے فرما یا کیاتم ابوذرکو بیجائتے ہو؟

جريل امن في كها:

هُوَا شُهَرُ عِنْدَنَا مِنْهُ عِنْدَكُمُ

ابوذ ركوزين والما تنانبيل جانت جعنا اسع آسان والمع جانت بيل

الم الانبيّاني وجما:

بِهَا ذَا نَالَ هٰذِهَ الْفَضِيلَةَ الودَركوفيضيلت اوريهمقام سوجه الا؟ جريل المين في الله المناه الما المناه المن

لِصِغُرِمْ فِي نَفْسِهِ وَ قِوَ أَتِهِ قُلُ هُوَ الله أَحَد (تَغْيركِير) ايك تو ابوذراپنے ول مِن اپنے آپ کوچوں بچھتے ہیں (لین ان میں عاجزی ہتو اضع اور آنکساری ہے) دوسرے دہ سورۃ الا خلاص کی کثر ت کے ساتھ تا۔ دست کر تے ایل .....ای طرح کی ایک اور روایت آتی ہے کہ

حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو امام الا نبیائے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا کہ حضرت جبریل امین ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ سعد بن سعاذ کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں۔

صحابہ کرام نے پوچھا! یا رسول الله اسعد بن معاذ کو بینظمت اور بیشرف کس وجد مصلا۔

آپ نے فرما یا: سعد بن معاذ اٹھتے بیٹھتے سواراور پیدں آئے ،ور جاتے پروقت سورۃ الاخلاص کی تدوت کیا کرتے تھے۔

اى فرح كالكاوروا قعدينيا!

حضرت انٹ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں امام الا نبیاء عُقَطِیّتُ کے ساتھ تھے
کہ کی دن سورج اتنی چک، شعاع اور دوشنی کے ساتھ طلوع ہوا کہ ہم نے زندگی میں
مجھی اس طرح نہیں دیکھا۔ میرتھوڑی ہی دیر میں جبر میل امین تشریف لائے اورا طلاع
دی کہ آپ کے صحابی معاویہ بیٹی کا مدینہ میں انقال ہوگیا۔ اورا لقدرب العزت نے
اُن کے جنازے پرستر ہزار فرشتے ا آدے ہیں۔

الم الانبيان فرما إكرمعا ويريش كو يضيلت اور درجك وجرسي تعيب بوا؟ جريل الإنبيان فرما إكرمعا ويريش كو يضيلت اور درجك وجرسي تعيب بوا؟ جريل الين فرما إلى مناع وه المصلح بيضته بروقت مورة الاخلاص كى خلاوت كي وجد كما يكر ترتي الماض كى تلاوت كى وجد كما يكر كرية تصاور أنبيل اتنا تظيم مقام اورا تنا اعلى درجه مورة الاخلاص كى تلاوت كى وجد سع عاصل بوا ـ

سورة الاخلاص \_ مكث قرآن المعين كرامي قدر: سورة الاخلاص المعين كرامي قدر: سورة الاخلاص الرجي بهت مختفر سورة الاخلاص المعين كرائي مضايين كرائي المتباراور

لحاظ سے اتنی اہم اور تظیم القبد ہے کہ قرآن کے تبرے صے کے برابر ہے۔

مدیث میں آ آ ہے کہ ایک دن اہام الا نبیا نے محابہ کرام سے فرمایا سب استھے اور جمع
برجاؤ میں تہیں ایک تہائی قرآن سنا کا جاہتا ہوں ۔ صحابہ کرام تمع ہوگئے اہام الا نبیاء

عدیث فریف لائے اور سورۃ الا خلاص کی خلاوت فرمائی اور گھر تشریف لے گئے۔
صحابہ کرام ایک دو سرے سے کہنے لگے کہ نبی کریم نے ایک تبائی قرآن سنانے کا وحدہ کیا تھا گر صرف سورۃ الا خلاص کی خلاوت فرمائے کے بعد گھر تشریف نے گئے
وحدہ کیا تھا گر صرف سورۃ الا خلاص کی خلاوت فرمائے کے بعد گھر تشریف لائے اور فرمائی میں نہیں ہے۔
اگر و آنہا تبعد لی شکھ القران (مسلم کا بناؤں گاخورسے کن لوگہ میں نے جہاں قران کے براہے۔
میں نے جہیں کہا تھا کہ میں ایک تبائی قرآن سناؤں گاخورسے کن لوگہ سورۃ الا خلاص ایک تبائی قرآن کے براہر ہے۔
مورۃ الا خلاص ایک تبائی قرآن کے براہر ہے۔

ا بك اور حديث الكريث مديث من الكراور مديث ك البكام الانبيان المراد مديث ك البيم الانبيان المراد مديث كالمراد الانبيان المراد مديث كالمراد الانبيان المراد ا

يُعْجِدُ أَحَدَ كُمُ أَنْ يَقُرَأُ تُلُثَ الْقُوانِ فِي لَيلَةٍ كَاتِمْ بررات الكِتِهِ إِنْ وَآن كَى الدَّنَ بِيلَ لَا عَلَامِتُ بِيلَ كَرَاتُ كَامِنَ بِيلَ كَرَاتُ كَامِنَ ب صحابا كرام في جواب مِن كها: أَيْنَا يُطِيْقُ ذَالِكَ يَا رَسُولَ الله

ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ایک تبائی قرآن ہردات میں پڑھ سے ؟ ... آپ نے فرمایا! سورۃ الا ظلاص قرآن مجید کی تبائی ہے جس نے سورۃ الا ظلاص کی تلاوت کی ہے۔ الا ظلاص کی تلاوت کی ہے۔ میں میں ہے میں ان سے میں میں نے بیان کی ہیں اُن سے

یہ بات واضح ہموتی ہے کہ سورہ الاخلاص قرآن کی ایک تہانی ہے اس کی کئی وجوہت مفسرین نے بیان فرمائی بیل گر مب سے بہتر اور مناسب وجہ بیہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب الحزت نے تین مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔

پہلمضمون جو قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ تو حید کا مضمون ہے . . . دو سرامضمون رسالت کا ہے . . . اور تیسرامضمون قیاست کا بیان فرمایا ان تین مضامین میں سے ایک مضمون تو حید والاسورۃ الاخلاص میں بیان کیا گیا اور طلی وجہ الکھال بیان کیا گیا اس کے اس مورت کو قرآن کی ایک تب ئی قراردیا گیا ہے

سنان ترول اسرة الاخلاص كاشان زول كيا بياس كے بارے ميں مختلف روايات بيل كچومفسرين كہتے بيل كرمشركين مكدنے نبى كريم سے كہا جس معبود كى طرف تو بلا آ ہے اس كا تسب بيان كرو . . . . . مشركين كا اس الامعنى سوار المعنى سوار المعن

پُور مضرین نے کہا کہ بہود نے نبی کریم سے کہا اے مجد اللہ نے فرشتوں کونور سے پیدا کیا، آدم کوشی سے، جنات کوآگ سے، آسان کو دھوئیں سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے؟.... بتلاتیے اللہ کس چیز سے بناہے؟... آپ بہود کا سوال من کر خاموش ہوگئے بھوڑی دیر بعد جبریل این مورت الا خلاص لے کر آزل ہوتے۔

 ے جانتے ہوں کے نام عبداللہ دکھتے تھے اور کھیے کو بیت اللہ کہتے تھے بکہ وہ اللہ رب وہ اپنے بہتی نہیں تھی اللہ وہ اللہ رب اللہ کا معبداللہ دکھتے تھے اور کھیے کو بیت اللہ کہتے تھے بکہ وہ اللہ رب العزب کی صفات کے قائل تھے اور مصائب ٹی گھر کر اللہ کو پکارا بھی کر تے تھے!

مورۃ الاخلاص میں قُل ہو اللہ اُحد کہ کہ کر ان کے شرکیہ مقائد کی نفی کر)
مقصود ہے ۔۔۔۔ اُحد کی تشریح کو کی جناگیا ۔۔ بس وہ اکبانی ہے نہ اس کی بیوی ہے اور نہ کسی کو نہیں جنا اور نہ اس سے کو کی جناگیا ۔۔ بس وہ اکبانی ہے نہ اس کی بیوی ہے اور نہ کہ کہ اور نہ بیا۔

یہ ں سورت الاخلاص میں اللّٰہ رب العرّت کی صفت اَحَد وَکر کی گئی ہے اس سے ملتا جلّاً، للّٰہ رب العرّت کا ایک اور مام وَاحَد المبحی ہے۔

گر واحِن کا اطلاق کل اثبات میں دوسری کلوق اور دوسری چیزوں پر بھی ہوتا رہتا ہے جیسے دَجُلٌ وَاحَدُ ایک اثبا میں دوسری کا لفظ اثبا مرف اور صرف الدرب العزت بی کے لئے بولا جا آہے ..... بجر لفف کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ کے آم کے طور پر اور اللہ کی صفت کے طور پر افراللہ کی صفت کے طور پر افظ اَحَد صرف ایک مقام پر قُلْ هُو الله اَحَدُ میں استعمال ہوا ہے ... یہ بھی تو حید باری تعمالی پر اور اللہ کی یکی آئی پر ایک جمیب دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی صفت اُحَد اللہ کی اللہ کی کہ اللہ تعالی کی صفت اُحَد کی کیا تی کی کومرف ایک جگہ پر ذکر نہیں کیا وہ ایسا اکبلا ہے کہ قرآن نے بھی اس کی کمی کی کومرف ایک جگہ پر ذکر فرما یا ہے۔

کیا وہ ایسا اکبلا ہے کہ قرآن نے بھی اس کی کمی کی کومرف ایک جگہ پر ذکر فرما یا ہے۔

میر ذراغور تو کروکہ اس ایک مقام پر بھی اسم اُحک کرہ استعمال ہوا الف لام تعریف کی خور سے کہ ہیں اور اس کی کمی تی اس کے ماتھ ہے کہ کمی ذائد حرف کا استعمال ضرورت ہی نہیں اور اس کی کمی تی ایسے کمان کے ساتھ ہے کہ کمی ذائد حرف کا استعمال ہوا:

سامعین گرامی قدر: ہم جواللہ رب العزت کو آخیں اکیلا کہتے ہیں تو کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ ذراغور تو کرووہ اکیلا کہاں ہے؟ اس کے ساتھ ال گنت فرشتے ہیں حالمین عرش ملائکہ ہیں عرش اور کری اور نہ جانے کیا کیا ہے؟

ادر کھے ... وہ اس معنی کے لحاظ سے اکمیلانہیں ہے جس معنی میں اکبلا کا تعظار دو زبان میں استعال ہو آ ہے خود اللہ رب العزت کا ادشاد ہے کہ نَسَی اَقُوبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِنِیں ہم اس کی شدگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔

ايك أورجكه يرقرمايا:

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجُوىٰ ثَلَاثَةِ إِلَّا هُوَ رَابِعَهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدُنَى مِنْ ذَا لِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا

جب تین آ دمی سرگوشی کرتے تیل تو دہ چوتھا ہو آ ہے اور جب پانچ آ دمی سرگوشی کرتے بیل تو وہ ان میں چھٹا ہو آ ہے ، اور ندان سے کم اور ندان سے زیادہ گر وہ اللہ ان کے ساتھ ہو آ ہے جہال بھی وہ ہوں ۔

آئیے میں آپ کو ہتاؤ و ل اور تمجھا وَل کہ اللّٰہ رب العزت کے اَتحد مین اکیلا ہوئے سے مراد کیا ہے؟

 سیدا بلال کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں طرح کو تکلیفیں اور طرح کے تکلیفیں اور طرح کے سیدا بلال کو اسلام قبول کرنے کی باداش میں دی وہ امید بن خلف کے فلام تھے جو سلمانوں کے شد بدترین دشنول میں سے ایک تھا ۔ انہیں کہ کر مرکی تیتی ہوئی زمین پر تیکی چیدان یا بان کے بیٹے پر پیھر کی بڑی پٹال دکھ دی جاتی آگر کردٹ نہ بدل سکیں ۔ . . کہ کی خال دارز مین پر آئیس کھسیٹا جا آ رات کو زنجے دول کے ساتھ باندھ کر کوڑے مارے جاتے میردوسرے دان زخی بدن کو گرم زمین پر لٹا دیا جا آ اور مشرکین کہتے اسلام سے اور دین تو حید سے باز آ جا ، یا ترب رئی کر مرجا ۔ . . . منزا دینے والے ایک ایک کی اکتا جاتے اور تھک جاتے اور تھک جاتے گر بلال کی زبان پر ایک بی فعرہ ہوتا اُحَد اَحَد لِعِیٰ معبود وہی اکیلا ہے وہ تنجا ہے اس کا کوئی بھی شریف ہیں ہے۔

مدیث ین آن آب کرصرت میدالتیات کے تشہدی دوالگیوں سے اٹارہ کیا کرتے نبی کریم نے دیکھاتو فرمایا اُحک اُسک ایک اُنگل سے ایک اُنگل سے بعنی جب مُشّارٌ اِلیه (جمل کی طرف اثارہ ہورہاہے) ایک ہے تو اس کی طرف اثارہ بھی ایک انگل سے ہوا جا ہے۔

اً لله المصلك الله بنازے صدر الله بن برى چان كو كہتے ہيں كد وثن كے جينے كے وقت جس كى بناہ كرى جائے علام آكوى رحمة الله عليد نے سيرى ابو ہريرہ دضى الله عند كے والے سے تكھاہے كہ صدر كامعتی ہے۔

اَلْمُسْتَغَنِّی عَنْ کُلِ اَحَدِ وَالْمُحْتَاجُ اِلَیْهِ کُلُ اَحَدِ (۱۰ الدن) الله الک ذات جو ہرایک سے بے شار پر واہ او بے نیاز ہو (اسے اپنے تصلے کرنے میں اور احکام جاری کرنے میں اور کا نات کے نظام کو چلانے میں کرنے میں اور کا نات کے نظام کو چلانے میں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی اور باتی سب حکوق اور پوری کا نتات جس کی

مغرقر آن محابی سیدا عبدالله بن عباس ضی لاعنهما فرماتے بیں صَدَد وہ ہے: اَلَّذِی یُصْمَدُ اِلْمَاجِ فِی الْحَاجَاتِ ( بَحَاری قَرطِی)

جس بستی کی طرف مصائب ، تکایف میں گھر کر تصد کریں اوراسے پکاریں!
صبہ دوہ ہے جس کی طرف ہرا کی ہروقت ہر چیز جی بھائی ہواوروہ کی کی طرف کی
وقت میں کئی چیز جی بھائی نہ ہو... ساری مخلوق ہر چیز میں اس کی بھائے ہے ... آرام کے بھائی ... آرام کے بھائی ... آرام کے بھائی ... آرام کے بھائی ... برادری ، رشتے داری کے بندھوں کے بھائی ... برادری ، رشتے داری کے بندھوں کے بھائی ... برادری ، رشتے داری کے بندھوں کے بھائی ... بھائی بھول کے بھائی ... برادری ، رشتے داری کے بندھوں کے بھائی ... بھائی بھول کے بھائی ... بھائی اور بھی میں دو مروں کے بھائی ... بول بھول کے بھائی ... اور جو تی بنوانے میں مو پی کے بھائی ... اور جو تی بنوانے میں مو پی کے بھائی ... بھائی کھائی کے بھائی الی کے بھائی رو تی بھائے مالی کے بھائی رو تی گائی چائے مالی کے بھائی رو تی گائی چائے ... بھائی کھائی بھو ہے اور بات کے بھائی ... جو المجاور آگ کے بھائی ... دیاسلائی کھائی بھو ہے اور بات کے بھائی ... بھی بھائی ۔ بھائی

قرآن مجدي الله كل صفت أحَدَّ كل طرح الصَّبَ ومجد عِي الله كل صفت أحَدَّ كل طرح الصَّبَ ومجد يعن مورة الاخلاص عِيل آيا ہے۔ اید بے نیاز کُنس چلانے کیلئے ندا سے بیوی کاضرورت ہے اونداولاوی مَااتَّخَدُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدُا اس کے ندکوئی بیٹانہ بیوی

وہ بال بچوں سے بے نیاز ہے، وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، مب کوکلا آئے۔ فوڈنیں کھا آ، وہ مونے سے بے نیاز ہے، مب کوکلا آئے۔ فوڈنیں کھا آ، وہ مونے سے بے نیاز ہے، لَا تَأْخُدُهُ مُنِیْنَ کُھا آ، وہ مونے سے بے نیاز ہے، لَا تَأْخُدُهُ مُنِیْنَ کُھا آؤڈور

ندامے اور تھاتی ہے ند نیند\_

مشركين مكه كاكنده عقيده تعان كفرشتة الله كي بينيان بين...

قرآن مجدنه ايك جكديكها:

وَقَالُو اتَّخَذَ الرَّحْمَٰى وَلَدًا لَقَدُ جِعْتُمْ شَيْئًا إِذَّانَكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَظُّوْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْآرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ السَّمَوْتُ يَتَفَظُّوْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْآرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوْ اللِرَّحْمَٰى وَلَدًا (مويم ١٢٨٨) هَذَّا أَنْ دَعَوْ اللِرَّحْمَٰى وَلَدًا (مويم ١٢٨٨) وه كهته بين كدالله رحمان في اولاد بالى به يقينا تم بمارى چيز اين آم بين كدالله رحمان في اولاد بالى به يقينا تم بمارى چيز اين آم بين به وقريب به كرتمهار الله والى وجرائ كي وجرائ كرالله في بها

بیٹے بیٹیال بنائی بیل) آسان میٹ جائیں اورز مین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے دیزے ہوجائیں)

اكك اورمقام ران كعقيد كالذكره الدار كايا: وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عِبَادِم جُوْءً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُعِين

( رُخرف ١٤)

اورانہوں نے اللہ کے بعض بندوں کواللہ کی جزء بالیا انسان یقیہ ، واضح الشکران ہیں۔

ا ج كا كلمه كو سامعين كاى قدا آپ نے يبود ونساري اور سركين كد كے خيالات اور عقائد ساعت قرمائے سورة زخرف كى آيت ١٥ ميں بيان ہوا كه انہول نے خيالات اور عقائد ساعت قرمائے سورة زخرف كى آيت ١٥ ميں بيان ہوا كه انہول نے اللہ كے بعض بندول كو الله كى جزيم ميں اليا الله كا حصد بان ليا آج كے كچھ ما دان لوگ بھى الله كے بعض بندول كو الله كى جزيم ميں الله بياء صلى الله عليه وسلم كو نفوذ قيمن نمود الله الله عليه وسلم كو نفوذ قيمن نمود الله كينته جيل . . . بعنی الله كور ميں سے ذكلا بونو دالله كورك جزء اور حصد

مورت الاخلاص میں اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی اور غلوے مجرے ہوئے اس خیال کی واضح تر وید فرمائی۔

لَمْ يَلِيْ أَسِ سِيكُونَى بِيدِ الْهِينِ بُوا اِس نَے كمى كُونِينِ جِنَا اِس كَا كُولَى ولد اور ئاتب نہيں ہے اس كى كوئى جزء اور حصہ بین ہے۔

یا در کھو! وہ کسی کی اولا ذہیں ہے کہ ماں باپ کے آگے مجبور ہوکر اُن کی بات مانتی پڑے اوراس کی کوئی اولا ذہیں ہے کہ وہ ضد کر کے اور مازنخروں سے اپنی بات منوالیں۔

وَكَمْ يَكُنّ لَّهُ كُفُوًّا أَحَدُ اللهِ اور في كولَ الركا بمسر عضرت أَنَّ البند ﴿ فِي مَعَىٰ كِيا اورنبين ال كے جوڑ كاكونی گفتا ہم سركو كہتے ہیں جو برا بر كا ہو، پیر برابری کسی ایک صفت میں ہویا تمام صفات میں ہوں۔۔۔۔ہوری ٹر بان میں ہم یا۔یا ہم یا ہے کہتے ہیں اور سے حقیت کا قابل تروید ہے کہ اس جہان میں مخلوقات میں سے کوئی بھی ابیانہیں ہے جو کسی بہبو کسی جہت کمبی طرف اور کسی انداز سے اللہ رب اسعزت کی ہم سری اور برابری کا دعوی کر سے اس لئے کہ سب اس کے بندے اور محلوق ایل وروہ کیلا خانق ہےاور کلوق اور خالق کی آپس میں برابری اور ہمسری کیے مکن ہے۔ م الله تعالی کے ساتھ محلوقات میں اللہ تعالی کے ساتھ محلوقات میں سے نیک بندوں کواور فرشتوں کو ہمسراور برابر کا بنانے کی اکام کوشش کی ہے اللہ کے مواکسی کو دا آ کہنا ہمسر بنانے کی کوشش تو ہے۔ . . اللہ کے سواکسی کو کنج بخش پکار ما اللہ رب العزت كى بر. برى كرما بى توب. . الله كے سواكسى كوغوث اعظم كبنا بمسر بنا ما بى تو ہے . . . الله کے سواکسی کومشکل کشاء حاجت روا کہنا ، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا ما ننا اللہ کے برا برکر ناہی تو ہے . . . جس طرح اللّٰہ کی اولا دکوئی نہیں اور جسطرح وہ کسی کی اولا ذہبیں اسیلر ح کوئی بھی اس کا ہم سراور برابری کرنے والانہیں نہ ذات میں نہاس کے فعال میں اور نداس کی صفات میں قرآن نے ایک جگہ یر فرمایا: لَيْسَى كَمِثْلُهِ ثَنَيَّ وَهُوَ السَّمِينَعُ الْبَصِيْرِ (التّوري: ١١) الله جيسي كو لَي چيزمبيں وہ (ہرا كيكى يكاركو) شننے والا ہےا در (ہرا كيكى عالت كو) و مي والاي شاه عبدالعرم محدث دبلوي في سفرة الاخلاص كاخلاصه بيان كرت بوت فرمايا:

شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے سورۃ الاخلاص کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: شرکت گاہے درعد دمی باشد آن را بلفظ اُحَدِّنی فرمود علاء فرماتے بیں کہشرک بھی عدد میں ہو آہے، آسے ٹی فرما کراس کی لفی کر دی

اک وجہ ہے۔ . . یعنی تو حید کے اس جامع مضمون کی بنا پر اس سورت کو سورت الاخلاص کہا جا آہے۔

آخرین ایک حدیث قدی سنا کرآپ سے ابازت اول گا۔ اللّٰہ رب العزت فرماتے ہیں انسان مجھے گالی دیتا ہے بیعنی میرے لئے اولا د ٹابت کرآ ہے حالا تک میں ایک ہول بے نیاز ہوں زمیں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں مسی سے پیدا ہو ہوں اور نہ کوئی میراہم مرہے۔ ( بخاری تغییر مورت الاخواص ) وماً علینا اللا البلاغ البیین۔

## چودھویں تقریر

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْامِيْنِ وَعَلَى الِهِ وَ أَصْحَابِهِ اجْمَعِيْنِ أَمَّا بَعْلَ فَأَعُوْدُ بِا اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ السَّعِيْمِ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ وَ قُوْمُوْا بِنْهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ قُوْمُوْا بِنْهِ الرَّحِيْمِ وَ قَوْلَ اللهِ قَوْلَ عَلَيْمِ اللهِ وَالله قَوْلَ عَلَيْمِ الْحَوْرِ قَدْسَمِعَ الله قَوْلَ اللهِ وَالله قَوْلَ اللهِ وَالله يَعْمُ الْحَوْرِ اللهِ وَالله يَسْمَعُ اللهِ وَالله يَسْمَعُ الله مَا وَ تَشْتَكِيْ إِلَى اللهِ وَالله يَسْمَعُ الله مَا الله يَسْمَعُ الله وَالله يَسْمَعُ الله وَالله يَسْمِعُ الله وَالله يَسْمِعُ الله وَالله يَسْمَعُ الله وَالله يَسْمَعُ الله وَالله يَسْمِعُ اللهِ وَالله يَسْمَعُ اللهِ وَالله يَسْمِعُ اللهِ وَالله يُسْمِعُ اللهِ وَالله يَسْمِعُ الله يَسْمِعُ اللهُ وَالله يَسْمِعُ اللهِ وَالله يَسْمِعُ اللهِ وَالله يَسْمِعُ اللهُ وَالله يَسْمِعُ اللهُ وَالله يَسْمِعُ اللهِ وَالله وَالله يَسْمِعُ اللهِ وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَال

یقیدنا اللہ نے اس تورب کی بات نی جو تھے سے اپنے شو ہرکے بارے میں محرار کر ری تھی اوراللہ کے آگے شکایت کر ری تھی اللہ تم دونوں کے سوال و جواب کن رہاتھا ہے تک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيْ الْعَظِيْمِ مِنْ اللّٰهِ الْعَلِيْمَ اللّٰهِ الْعَلِيْمِ اللّٰهِ الْعَلِيْمِ اللّٰهِ الْعَلِيْمِ اللّٰهِ الْعَلِيْمِ اللّٰهِ الْعَلِيْمِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَلِيْمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِيْمِ اللّٰه

سأمين گرامی قدر: برنمازی کے لئے ضروری ہے کہ جب نماز میں قرءات مکمل ہو جائے و تکبیر کہتے ہوئے رکوئ کرے مشہور صحابی سید آابو بریر ہ فرماتے ہیں کن کان دَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِذَا قَامَ إِلَى اللهُ الصَّلُوةَ يَنْكَبِيرُ جِيْنَ يَوْكُمُ مِنْ مَنْ كَبِيرًا جِيْنَ يَوْكُمُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ اللهِ الله

الام الا نبياً جب نماز كيك كمر ب بوت تقى تو تكبير كيته تقع مجر جب ركوع كرت تو تكبير كيت تقع:

تکمیر تحریر برد کے وقت بینی آیا کی ابتداء میں تکبیر کہتے ہوئے رفع یدین کر ؟ (بیعن دونول باتھوں کو اٹھا ؟) متفق علیہ مسئلہ ہے ..... رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ، یا درمیانی تشہد کے بعد تیسری رکھت کے لئے اٹھتے وقت، یا دونول مجدول کے وقت ، رفع پدین کر اختلافی مئلہ ہے اور سب سے زیادہ صحیح مسلک ہی ہے کہ ان مواقع پر رفع پدین کر نامنسوخ ہے۔ اور اب ان جگہوں پر رفع پدین کر تاہیج نہیں ہے۔

امام الا نبیا ﷺ اور امحاب رمول اور آبھین عظام کے تعالی سے میں بات ایست ہوتی ہے ۔۔۔۔۔امام اعظم امام ابو عنیقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے شروع میں سمجیتر پر کہتے ہوئے رفع یدین کر اسنت ہے اور اس کے علاوہ نماز میں کسی اور جگہ پر رفع یدین کر امیج نہیں ہے۔

رفع پدین کے اس منتے پر بھی فورو گر کرتے ہوئے انہوں نے مب سے پہلے قرآن مجید کوریکا کہ قرآن کیا کہتا ہے؟

قَدُاَفَلَحَ المُؤْمِنُوُ نَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيُ صَلَّو تِهِمْ خَاشِعُونَ (المؤمنون)

ترجمہ: بین تک مومن فلاح پائے جواپی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ مشہور صحابی مضر قرآن سید کا عبد اللّٰہ بن عباس خَمَاشِعُون کی تغییر کرتے ہوئے فرمائے ہیں:

> لَا يُلْتَقِنُّوْنَ يَبِيُنَا وَ لَاشِمَالُا وَلَا يُرْفَعُونَ أَيْدِ يُهُمِّ فِي الصَّلُوة (تَعْيرانانَ مِال)

جونماز من دائين اور بائين النفات نبين كرتے اور اپنے ہاتھ بجي نبين اثماتے قرآن ايك اور جگه كہتا ہے:

> قُومُوْ اللهِ قَالِيَةِ نَا إِلَيْنَ (بقرة: ٢٢٨) الله كمآك عاجرى كر عرد

مجھے یہ بات بائے کی ضرورت تہیں کرزیادہ حرکت کرنے میں عاج ی تہیں ... بلکہ عاجزی سکون میں ہے اربار ہاتھ اٹھا کا عاجزی کے منافی ہے اور اللہ کا مطالبہ

يب كرنمازش مير عدمات عاج ى سے كر سے بو

سیدنا این سعود کا فرمان تران کے اس مطالبے اور محم کے بعد امام اعظم نے سیدنا اللہ بن مسعود نے اور محم کے بعد امام اعظم نے سیدنا عبد اللہ بن مسعود نے استان کودیکھا سیدنا عبد اللہ بن مسعود نے این شاگردوں کونماز سکھاتے ہوئے فرمایا:

اَلَا اصَلِى بِكُمْ صَلَوة رَمُولِ اللهِ ﷺ كامِن تَهِين في كريم ﷺ فَصَلَى فِلَمْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي اَقَلِ مَرَّةٍ (رَيْن وَه) فَصَلَى فِلَمْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي اَقَلِ مَرَّةٍ (رَيْن وَه) مِرانهون فِي مَارَة إِنْ في اور مرف بَهَا مرتبر (يَعِي جَبِيرِتُح يمه كوقت) رفع يدين كيا ـ

ال مديث وَقَلَ لَمْ فَكَ بِهِ المَامِرَة مَن اللهِ إِلَى اللهِ عَيْدُ وَاحِدِهِ حَدِيثَ مَسَنَّ وَيَقُولُ بِهِ غَيْدُ وَاحِدِهِ حَدِيثَ حَسَنَ وَيَقُولُ بِهِ غَيْدُ وَاحِدِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّالِعِيْنَ وَهُو قُولُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّالِعِيْنَ وَهُو قُولُ مُنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّالِعِيْنَ وَهُو قُولُ مُنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّالِعِيْنَ وَهُو قُولُ مُنْ اللَّهُ فَهَ لَهُ اللَّهُ فَهَ لَهُ اللَّهُ فَهَ .

حضرت عبدالله بن مسعود کی مدیث حسن ہاور بے شارا بل علم محابہ کرام اور آبین ای کے قائل بیل ( کرنٹ یدین صرف بجبرتح بمد کے وقت ہے) اور حضرت سفيان توري اورائل كو ذيكا قول مجى يكاب--

انساف کی بات است است است است است اور است واجب اور فرض کا درجہ دینے است ہوئے ہیں جاتے ہوئے اور دکوئ سے الحقے ہوئے ہیں رفع یدین کے قائل ہیں اور است واجب اور فرض کا درجہ دینے ہوئے ہیں وہ دیدہ دلیری اور جہالت سے فتوی لگاتے ہیں کہ جونمازی رفع یدین ہیں ہوئے کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی . . . یا وہ نماز خلاف سنت ہے پیروہ جابل عوام کو دھو کہ دینے کے لئے اور فریب میں جنلا کرنے کیلئے اور علمی رعب جھاڑنے کے کیلئے دعوی کرتے ہیں کہ ہار دفع یدین کرنے کی جارموحد یشیں ہیں۔ . . .

میں کہتا ہوں ہم حمیس میں مونانوے حدیثیں معاف کرتے ہیں صرف ایک حدیث ہاں صرف ایک حدیث ہوئے درکوع میں جاتے ہوئے اور دکوع سے اٹھتے ہوئے دفع یدین کیا کروہ اللہ کے بندو! حمیارے پاس بھی ایک صحافی کا قول ہے دفع یدین کرنے کا ۔ . . . . ، ور تعارے پاس بھی ایک صحافی کا قول ہے دفع یدین شرکنے کا ۔ . . . . ، ور تعارے پاس بھی ایک صحافی کا قول ہے دفع یدین شرکنے کا ۔ . . . . ، ور تعارے پاس بھی ایک صحافی کا قول ہے دفع یدین شرکنے کا ۔ . . . . ، ور تعارے پاس بھی ایک صحافی کا قول ہے دفع یدین شرکنے کا ۔ . . . . . ، ور تعار ہے پاس بھی ایک صحافی کا قول ہے کہ امام الا جمیا ﷺ وکوع میں جاتے ہوئے دوئی ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے دفع یدین کرتے تھے ( بعض روایات کو د پیما جاتے والے کا فیل کے فلاف نظراً آ آ ہے ) جاتے ہوالے مال کا گر و صفرت مجابد آ بھی جو دی سال کم ادن عمر کی خدمت میں دہے وہ فرماتے ہیں:

صَلَّیْتُ خَلْفَ ابْنِ عُبَر فَلَمْ یَکُنْ یَرْفَعُ یَکَیْ اِلَّا فِی تَکْیِدُونَ الْکُولِی مِنَ الصَّلُوقِ تَکُیْ یَرْفَعُ یَکَیْدُ الْکُولِی مِنَ الصَّلُوقِ مِن الصَّلُوقِ مِن الصَّلُوقِ مِن الصَّلُوقِ مِن السَّلُولِي مِن السَّلُولِي مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ

رفع یدین کرتے ہے۔ مصنف ابن الی شیبر ص: ۱۳۲۸ ہے : اطحاوی ص: ۱۳۳۰ کے محدول سے ایک روایت کی روایت کے ایک بات ہے۔ کے حضرت ابن عمرہ سے ایک روایت کی روایت کے بالک برعش آتی ہے، جے ابوعوانہ (ص: ۹۰، ج:۲) نے نقل کیا ابن عمر فرماتے ہیں کہ بالک برخس آتی ہے، جے ابوعوانہ (ص: ۹۰، ج:۲) نے نقل کیا ابن عمر فرماتے ہیں کہ بی کریم بی ایک بی کریم بی ایک کریم بی کی ایک کریم بی کی ایک کریم بی بی بی بی کیا کرتے ہیں جائے ہوئے اور دونوں مجدول کے درمیان رفع یدین کیا کر ہے تھے۔ کریم بی بی کیا کر ہے تھے۔ کریم ہی بی بی کیا کرتے تھے۔ کریم ہی بی بی کیا کر ہے تھے۔ کریم ہی بی بی کیا کر ہے تھے۔

ہاں تو میں عرض کر رہاتھا کہ جو صفرات رفع یدین کے قائل بیں ان کے پاک مجمی بطور دلیل ہے ایک صحابی حضرت عبد، اللہ ابن عمر کا قول ہے:

اور ہمارے پاک بھی رقع پرین نہ کرنے کے بارے میں ایک مشہور صحابی حضرت عبد الله ابن مسعود مما تول ہے:

ہمارے نئے سب محابہ محرّم ادر کرم بیں صادق وامین بیں گر صحابہ کرام کے ما بین علمی در جات نئی کر محابہ کرام کے ما بین علمی در جات ، نبی کریم کے ساتھ محبت کی کثر ت وقلت کی بنا پر فرق ضرور ہے . . . . آئیے ان دونو ل محابہ کو تول لیتے بیں میران میں سے جو بھاری نگلے اس کے قول کو تنایم کرلیتے ہیں۔

سیدنا عبدالله بن عمر انجمر کے لحاظ سے اتنے چھوٹے بیل کے غزوہ احد یاغزوہ بدر میں ان سے کم کن ہونے کی وجہ سے آئیں شرکت کی اجازت نہ کی اور حضرت عبدالله بن مسعود استایقون الالون میں شار ہوتے ہیں بکد اسلام قبول کرنے میں ان کو یا نجواں یا چھٹا نمبرے ۔

سیدیا ابن مسعود امام الا نبیا کے مقرب ترین لوگول میں شار ہوتے ہیں باہر سے
آنے والے لوگ شروع شروع میں یہ بھتے تھے کہ ابن مسعود " نبوت کے گھرانے کا فرو
ہے۔۔۔ سفر وحضر میں وہ نبی کریم منتظ کے فادم خاص تھے ،آپ کی مسواک اور آپ کا

جَمَّا الْبِي كَ بِالْ بُولِ أَنْ عَلَى مِالْ كَالْقَبِ إِلَّ الْمَادُ صَا حِبِ السَّوَاكَ وَالنَّعَلَيْنَ وَالنَّعَلَيْنَ .

يعنى امام، رنبيا كامسواك ادرجو مّا اثمانے دالا اسجال الله

میرا بن مسعود کاعلمی مقام بیب که خود فرماتے میں کہ قرآن مجید میں کوئی مورت اور کوئی "بیت الی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں جھے علم نہ ہو کہ بیکباں اتری ہے اور کیوں، تری ہے؟

سيد الناسعود الكيار المساور روايت بحلب المع بحل المحجى ك ليجة: صَلَيْتُ مَعَ النّبِي عَلَيْنَ اللّهِ وَمَعَ آبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُما فَلَمْ يَرْ فَعُوا أَيْدِينِهُمْ إِلّا عِنْدَ التّكْبِيرَةِ الْأَوْلَى فِي إِفْتِنَاجِ الصَّلَوةِ

( دار قطنی ۲۹۵/۱۰بیهقی ۲*۹۵*۲)

میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں اور
ایس روایات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں جن سے ٹابت ہور ہا ہو کہ جتیہ
اصحاب رسول اور آبھین اپنی نمازوں میں صرف تخبیر تحریمہ کے وقت رفع پدین کرتے
تھے اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سراٹھاتے ہوئے اور دونوں تجدول کے
درمیان رفع پدین نہیں کیا کرتے تھے۔

معنف این افی شیبرص: ۲۳۷ء ج: اعطحادی ص: ۱۳۳۱ء ج: احی امیر الموثین سید ناعم کائمل موجود ہے کہ دوہ صرف تجبیرتج بیر کے وقت رفع پیرین کرتے تھے۔ ائبی کتابول کے حوالے سے امیر المونین سیدناعلی بن ابی طالب رضی اللّه عنه کا عمل موجود ہے کہ وہ صرف تجمیر تحریمہ کے دقت رفع یدین کرتے تھے۔ حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں:

كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ ( بُنِ مَسْعُود) وَأَصْحَابُ عَلِيّ لَا يَانَ أَصْحَابُ عَلِيّ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيهُمْ إِلّا فِي إِفْتِتَاجِ الصَّلُوةِ

(مصنف النالي شيرا/٢٣١)

سیدنا! بن مسعوداور حضرت سید ناطی کے شاگر دصرف نماڑ کے آغاز میں ( لیعنی بھبیرتحریمہ کے وقت ) رفع پدین کرتے تھے۔

ما بعین المحقیق وائد ججدی میں صرت میمون کی ، حضرت عبا و، حضرت الج اسحاق جیس بن ابی حازم ابرائیم نحقی ، حضرت اسود ، حضرت القر ، امام فحر ، امام محر ، امام محر ، الله بن مبارک ، حضرت سفیان توری ، امام ابو جسف ، امام محر ، امام عبد الله بن مبارک ، حضرت سفیان توری ، امام ابو جسف ، امام محر ، امام عبد الله بن مبارک ، حضرت سفیان توری ، اصحاب ابن مسعود ، امام ابر کی (رحمة الله طیم ) روس عظیم بزدگ نماز مین صرف تجبیر تخریم کی دفت بی دفع یدین سک قائل تصر ، اس کے بعد دکوع میں جاتے اور المحقة مون ورسید ول کے درمیان رفع یدین بیس کیا کرتے تھے۔

سأمعین گرامی قدر: ائد میں سے جو حضرات رکوئ میں جائے ہوئ اور اٹھتے ہوئے رفع یدین کرامی قدر: ائد میں موسے رفع یدین کے قائل ہیں وہ صرف استحباب کی صدیک قائل ہیں۔ ائد کر مم میں سے کوئی آنام بھی اس کے فرض ، واجب یاسنت مؤکدہ ہونے کا قائل نہیں ۔ . . . اور کسی امام سے یہ منقول نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ جولوگ رفع یدین نہیں کرتے وہ شخت امام سے یہ منقول نہیں کرتے وہ شخت میں گائے گار ہیں ، . . اور ال کی نماز خلاف سنت ہے یاوہ سعاد توں سے محروم ہیں یاان کی نماز مصاور یا کمل ہے۔

بردانسوں کی بات ہے کہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے فتوسے خوف

البی سے عاری ہوکر آئ کے غیر مقلدین لگارہے ہیں ہی لوگ علم دشنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رکوئے کے وقت رفع پدین کو بھی سنت مؤکدہ ، بھی واجب اور تر نگ میں آکے کہ سنت مؤکدہ ، بھی واجب اور تر نگ میں آگے کہ بھی فرض تک کہددیتے ہیں ۔ ۔ ۔ بھر فتو قال کی یلغار ہوتی ہے کہ اگر کوئی نمازی رکوئے کے وقت رفع پدین نہیں کر آتو اس کی نماز ماقص ، خلاف سنت اور باطل ہے اور رفع پدین نہیں کر آتو اس کی نماز ماقص ، خلاف سنت اور باطل ہے اور رفع پدین نہیں کر آتو اس کی نماز ماقص ، خلاف سنت اور باطل ہے اور رفع پدین نہ کر نے والا آرک سنت ہو کر سخت گنجگار ہے۔

لوگو: ذراانعهاف کی نظر سے خور سیجے اور دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ سیجے کہ ان غیر متاط مفتیوں کی زومیں کون کون آرہاہے؟

حفرت عبدالله بن منعود ، حفرت براء بن عازب کهرد به که امام الانبیا الله نبی الله بی الله بی الله بی الله بی الله بی دفتی به بی کرتے تھے ..... کیا الله فی بالله بی کریم کی نمازی ما کمل اور باطل تھیں؟ ..... خلفا راشدین ، اصحاب رسول ، تقیم المرتبر آبین ، جلیل القدر تیج آبین ، بڑے ائم ... ان کے ہزاروں نہیں المحول شاگرد بلکہ کروڑوں شاگرداورد نیا بجر میں تھیلے ہوئے میں کروڑوں حنی جورکوع والا رفع یدین نہیں کر تے ، کیان سب کی نمازیں ما کمل ہیں؟ .... کیاان سب کی نمازیں باطل میں؟ کیا است کے اس کیر طبقہ کی نمازیں خلاف سنت اور ما مقبول کی نمازیں باطل میں؟ کیا است کے اس کیر طبقہ کی نمازیں خلاف سنت اور ما مقبول کی نمازیں باطل میں؟ کیا است کے اس کیر طبقہ کی نمازیں خلاف سنت اور ما مقبول کی نمازیں باطل میں؟ کیا است کے اس کیر طبقہ کی نمازیں خلاف سنت اور ما مقبول گئی جو بھی کیا یہ سب اوگ گئاہ سمیٹ دے ہیں؟

جن روایات میں اور جن احادیث میں رکوع میں جاتے بوستے اور رکوع سے
اُ فصح جوت رفع یدین کا ذکر ہے وہ انبدائی دور کی بات ہے جو بعد میں متروک ہوگیا
اگر عبد نبوت کے آخری دور میں رفع یدین کاعمل متروک نہ ہوآ تو خلفاء راشدین
(بالخصوص سید اعمروسید اعلی) اور دومرے بہت سارے محابدات بھی ترک نہ کرتے
اِ بالخصوص سید اعمروسید اعلی) اور دومرے بہت سارے محابدات بھی ترک نہ کرتے
اِ در کھیے اِ دور نبوت میں وی کے ذریعے دومرے اسلامی احکام کی طرح نماز کے
احکام کی جمیل آ ہت آ ہت ہوتی رہ ہے کیا کوئی ذی علم وشعور اس حقیقت سے انگار

کرسکتاہے کہ ابتدائی دور میں نماز کے اندر سلام وکلام کر ما جائز تھا جو بعد میں متروک و ممنوع ہوگیا۔

ابند نی دور میں نمازے اندر تحبیر تحریساور رکوع کے علاوہ بھی کی جگہوں پر رفع یدین جو آتھا...

الم منائى نے اپنى كتاب تمالى ميں ايك منتقل باب باندها ب دفع اليدين لِلسَّجُودِ ( عدے ميں رفع يدين كاباب )

مجروہ ایک مدیث لائے جی کہ حضرت مالک بن الحویرث وضی اللّہ عنہ کہتے جی کہ میں اللّہ عنہ کہتے جی کہ میں سے مواثما یا تو رفع کہ میں سے مواثما یا تو رفع یہ بین کیا۔ یدین کیا۔

ابوداؤ داور، مام ترمذی هنرت سید ماعلی بن ابی طالب سے بیر مدیث لائے ہیں کہ امام الانبیا ﷺ جب دو مجدول سے اشتے (لینی دوسری رکھت کی طرف اٹھتے ) تو رفع پدین کرتے تھے... (ابوداؤ دس: ۱۱۱، ج:۱)

> الم بخاري في مستقل ايك باب قائم كيا ب " "بَابُ رَفَعُ الْيَدِيْنِ إِذَ أَقَامَر مِنَ الرَّ كُعَنَيْنِ"

دوركعتول سے (تيرى ركعت كى طرف) اشتے وقت رفع يدين كا إب..

میراس باب کے تحت حضرت عمر کی حدیث لائے بیں کدابان عمر جب تیمیری رکھت کی طرف کھڑ ۔۔۔ جوتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ (بخاری ص:۱۰۲،ج:۱)

ایک اور روایت سنے جسکے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیل وہ فرماتے ایل کہ نبی کریم عَلَیْکُ مُازکی ہر تجبیر میں رفع یدین کرتے تھے (منداحمہ)

یر سب روایات اورا ما دیث لتی این مرآج کونی شخص بحی ان جگہوں پر رفع پدین کا قائل نہیں اور جہند ائد حضرات نے دوسری معتبرا مادیث کود کھے کراسے ابتدائی دور پر محمول كياہے جو بعد ميں منسوخ اور متر وك ہو گيا۔

ای طرح رکوع میں جانے اور دکوع سے اٹھنے والا رفع پدین بھی احیاف اور یا کئیے فقہاء کی تحقیق کے مطابق اور ان معتبرا عادیث کو دیکھے کر جو میں بیان کر چکا ہول متر دک اورمنسوخ سمجا جائے گا۔

ر کوع اللہ است سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہدکر رکوع میں جانا ہے قرآن مجید میں اللہ رب الحزیت کا ارشاد ہے کہ

> يَّا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا أَزَكُوا (حج ١٨) اسايان والوركوع كرو

پوری نماز کی حقیقت اور روح بیه ہے کہ اللّہ رمب العزیت کی کیریاتی ، بڑا آئی ،عظمت مجلال کا قراراورا ظیار ہواورا پنی انکساری ، عاجزی ، بندگی اورتو اضح کا اعتراف ہو۔

ركوع ميں جمك ما يا الله تعالى كاعظمت كا اقرار ہے اور اپنی بندگی كا اظہار ہے ای بنا پرام الا نہيں بنگ كا اظہار ہے ای بنا پرام الا نہيں بنگ نظر نے دكوع اور جود كوخو بصورت اور احسن طریقے سے ادا كرنے كا جم دیا اور ماكيد كى ..... ام المومنين سيدہ عائشہ صدیقة فرما تی بیل كرامام الا نہیا بنگ جب ركوع فرماتے تو ندا ہے سركواونچار كھتے اور ندزیادہ جھكاتے بكر اس كے درمیان ركھتے \_ (مسلم مس: ۱۹۲ مركواونچار)

حضرت ابوحمید فرمائے بیل که نبی کریم جب رکوع فرمائے تو اپنے دونوں ہاتھ ا اپنے دونوں گفٹول پررکھ لینے کو یا کہ گفٹوں کو پکڑے ہوئے بیل۔ (ترمذی ص:۳۵۱۱) ایک محالی کہتے میں کہ نبی کریم سیکھی جب رکوع کرتے تو آپ کی پیٹے اتنی سیدمی اور برابر ہوتی کہ اپنے باتا ہا آتو وہ بھی تھمر جا آ۔

رکوع کرتے ہوئے نمازی کا سریشت کے ساتھ برابر ہو ما چاہے ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ ہوئی جا جی اور رکوع میں نمازی کی نظر تجدے والی جگہ پر ہونی جاہے ۔

ركوع كى تتبعير الموع ين مرتباتي (سُبْحَانَ دَيِّ الْعَظِيم الْعُمِين مرتباتي (سُبْحَانَ دَيِّ الْعَظِيم شَرَي الْعَظِيم شَرَي الْعَظِيم شَرَيُول سِن إِلَى بِمِيرادب بوظمت والاب) يرْجير

ية تين بارتبع پر هناادن درجه به حضرت عقبه بن عامر كبته ميل كه جب يه آيت ازى ( فسين بارسي بأسكر درجه به حضرت عقبه بن عامر كبته ميل كه جب يه آيت ازى ( فسين بأسكر دريك العظيم ) آونبي كريم المحمد فرايا (اجعلو في المحدد على المحدد عن المهاكرو

اور جب به آیت ازی (فَسَیِّحُ بالسَّرَدَیِّكَ الْاَعْلَى) تو آپ نے فرایا (اِجْعَلُوْ هَا فِي سُجُوْدِكُمْ) ال كرجد سيس ير ماكرو

حضرت ميد عبدالله بن مسعود روايت كرت في كه نبى اكرم عَنَظِيد فرمايا" تم من سه جب كولَ ركوع كرے تو ركوع ميل (سبتحان دَيِّي الْعَظِيد ) تمين مرتبه كياسطرح ال كاركوع كمل بوگيا اور بيادني درجه ب

امام الانبیار ﷺ کا ایک ارشادگرامی ہے کہ''بدترین چوروہ ہے جونمازی چوری کرتا ہے۔۔۔۔۔۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! نمازی کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا'' (آلا اُبِنِیمُ وُکُو عَهَا وَلَا سُجُودَهَا) جونماز کارکوع وجود پورانبیں کرتا (وہ نماز کا چورہے)

قومه، نتيج وتحميد الرئ عمل بوجائة زنازى كوجاب كه:

رسّبة الله ليكن حيدً) (الله في كالي بات الشخص كى جس في الله ف

مید کا او ہریرہ کہتے جی گذاہ م الا نبیا عَلَیْکُلُ نے ایک شخص کونماز سکھاتے ہوئے فرما یا (شُرَّ اذکع کُتی مَنْطَهَ بِنَّ) مِیرتم دکوع کرویہال تک کہ پوری تمل سے دکوع كرف والعاجو (تُمَّرُ ادْفَعُ حَتَى تَعْتَدِلَ قَائِماً) بجرركوع سے اپنا سرائماؤيها ل تك كه إلك سيد هے كمزے بر بجر جدے إلى جاؤد

امام اعظم امام ابوحنیف فرمات بیل کرامام دکوع سے اٹھتے ہوئے ( سَمِعَ اللهُ اللهُ اللهُ مَامَ مَعَمَدَ ) كبيل م

حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ مدیث الم اعظم کی دلیل ہے کہ نبی کریم عظم نے ارشادفرہا یا کہ:

إِذَا قَالَ الْا مَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوْ ا اَللَّهُمْ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَا بِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْهِ

جب المام سَمِعُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَ كَمِ وَمِ اللَّهُ وَيَنَا لَكَ الْحَمْدُ وَيَنَا لَكَ الْحَمْدُ كَا اللَّهُ وَيَنَا لَكَ الْحَمْدُ كَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّل

جُرِّضُ اللهِ تَعَارُ يُرْهِ رَبِا مِهِ وه سَمِعَ اللهُ لِهَنْ حَمِدَ مِن كَمِ اور دَبَّنَا لَكَ الْحَدِّدُ مِن كَمِ اور دَبَّنَا لَكَ الْحَدِّدُ مِن كِمِدِ

الله رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی صفت اکسینے کا کی جگہوں پر ذکر فرمایا کئی انبیاء کرام کی دعاؤل میں اور بزرگان دین کی دعاؤں میں ای صفت کا تذکرہ براء جدالا نبیا حضرت سید کا براجیم طیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤل میں اس صفت کا ذکر

بزسيدخوبصورت اندارش بوار

بیت الله کوتمیر کرتے وقت دعا ما تکتے ہوئے کہتے ہیں:

رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيغُ الْعَلِيْمُ (بقرة:١٢٤)

حارسے پروردگار جاری محنت قبول فرمائے تنک تو بی ہے سننے والا ور جاتے والا

سيد اابراتيم كي ايك دعا كاقر آن في ذكر قرما ياسي:

ٱلْحَمُّدُ يِنْهِ الَّذِي وَهَبَ لِيُ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيْلَ وَ إِسْحَاقَ إِنَّ دَيِّى لَسَمِيْعُ اللَّعَاءِ

تمام صفات كارمازى الله كيلي بين جن في مجمع بربابيد بين اساعل واسحاق عطا فرمات بين اساعل واسحاق عطا فرمات بين كوفتك نبين كدميرا بالنهار وعاد ل كاستفوالا به مريم كى والده كى ايك وعاكا قرآن في تذكره فرما ياب:

جب وہ امید سے ہوئیں کہا مولا! میرے پیٹ میں جوامانت ہے اسے تیرے گرکے سلنے وقف کرتے کی میں نذر مانتی ہوں ... اِنگ اِنْتَ السّبِينِ الْعَلِيْمُ بِ شَكَ تَو بَى ہے خوب سننے والا اور پوری طرح جانے والا:

حضرت ذكر } بر حالي مين ايك ميني الين إلنهاد كے حضور ور فوامنت كرزى بين:

رَبِّ هَبُ لَىٰ مِنْ لَّدُنْكَ ذُيْبِةً طَلِيِّبَةً اِنَّكَ سَبِيْعُ الدُّعَاءِ ﴿ آل عبرانِ ٤٩)

اے میرے پالنہاں مجھانے پاکسے پاکیزہ اولا وطا فرما بدفک تو دھا کا سننے والا ہے۔

امام الا نبیاء عُقَطَة كى ايك بهت رقت آميز دعا آپ كوستا ، بها بهتا بول بيدها آپ نے عرفات كے ميدان ميں جمت الوداع كے موقع پر ٩ ذوالجبكوما كى۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْبُعُ كَلَامِي وَتَرَيْ مِكًا فِي وَ تَعْلَمُ سِرِّي وَ عَلَا نِيَّتِيْ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيِّ مِنْ آمْرِي ۚ وَ أَنَا الْبَايِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَحِيْرُ الْوَجَلُ الْمُشَقِّقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَدِفُ بِذَنَّبِي آسُنَّالُكَ مَسْئَلةً الْيِسْكِينِ وَ اتَّهِلُ إِلَيْكَ إِيْتِهَالَ الْمُذُنِبِ الذَّلِيلِ وَ أَدْعُولُ دُعَاءَ الْحَايِفِ الضَّرِرَوَدُعَآءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقِّتُهُ وَ فَا ضَتَّ لَكَ عَبْرَتَهُ وَ ذَلَّ لَكَ حِسْبُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَا ئِكَ رَبِّ شَقِيْعًا وَكُنْ بِي رَؤُ فَأَ رَّحِيْمًا يَأَ خَيْرُ الْهَسَّوْلِيْنَ وَيَاخَيْرَ الْهُعَطِيْرَ. (البدايدوالنهاية:١١٧٥) ترجمه: اےمیرے اللّٰہ تو میری بات اور میرے کلام کوسنتا ہے اور میں جہال ،ورجس مال میں ہول تو اس کو دیکھنا ہے،میرے ظاہراور باطن سے تو باخبر ہے میری کوئی بات اور میری کوئی حالت بچھ سے پوشیدہ نہیں . . . میں دیکھی مول ... جماج مول ... فريادي مون ... يناه كاطلب گار مول ... لرز ں وتر ساں ہوں . . . اپنے گنا ہول کا قراری ہول . . . جھے سے ماتکتا ہوں جیسے کوئی عاجز مسکین ہندہ ہا تکتاہے ... تیرے آگے گز گڑا تا ہوں جیسے كمز ورادرگذگارگز گزا بايد . . . اور تخصيه دعا كريا بول جيه كوئي دُرنيه والا آفت زده فراد كرياب. . مولا مين اس بندے كى طرح مانكما بول جس کی گردن تیرے ساہنے جھکی ہوئی ہواور آنسو بہ رہے ہول اور جس کابدن تیرے سامنے لاغریر اہوں اور پنی ماک تیرے سامنے رکڑ رہا ہو اے میرے مولا! تو مجھے اس دعا مائلنے میں ماکام اور مامراد ند کر . . . اور میرے حق میں بڑا مہریان اور شفق ہو جا. . . اے ان سب سے بہتر و برتر ، جن سے ما کلنے والے ما کلتے ہیں اور جو ما کلنے والوں کو دیتے ہیں۔

اک سایے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ اور معبود ہونے پر یہ بڑی تھام ہمنبوط اور بنیادی
دلیل ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کہ میری عبادت ال لیے کرواور مصائب اور پر بیٹا نیوں میں ۔ . . . کھول اور تکالیف میں ۔ . . خوشی اور تی کے مواقع پر جھے اس لیے پکارو کہ ہر یک کی پکار
کو سننے والا میں ہول ۔ . . اس لیے حضرت مید کا ابراہم میم سیدیا ذکریا اور والدہ مریم کی دعا ور ما ور میں آپ نے انجی سنا کہ ای صفت اکسیسینے کا تذکرہ ہوا۔

اورلطف کی بات ہی ہے قرآن نے جہاں کہیں فیر اللہ کو پکار نے سے . . . اور فیر اللہ کو پکار نے سے . . . اور فیر اللہ کی بوجا پاٹ سے کہ وہ تمہاری فیر اللہ کی بوجا پاٹ سے کہ وہ تمہاری پکاری اور دعا کیں سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ،اور جو پکارکوئن نہ سکے اسے پکار نے کا کیا آئدہ؟

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَايِهِمْ (فَاطِرَ ) اگرتم ان کو بکاروتو وہ تہاری و ماول کو سنتے ہی ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرما کی: وَ هُمُوعَنُ دَعَایِّهِمْ عَافِلُونَ (احقاف: ۵) اور دہ (جن کو یہ شرکین بکارتے ہیں) ان کی بکارسے غافل اور بر خبر ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا این گُنّا عَنْ عَبَا دَیْمَلُمْ لَغَافِلِیْنَ یقینا ہم تمہر دی او جا پاف سے فافل اور بے خبرتھے۔ ایٹ قرآن مجید میں صفرت مید گا اور ایم سے بیان ، بیغام اور ان کی تقریروں کو پڑھیں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی کدانہوں نے غیراللّٰہ کی بو جا پاٹ سے منع کرتے ہوئے بھی دلیل دی ہے کہ وہ تہاری پکارین نہیں ہفتے۔اپنے بت پر سعت، بت گراور بت فروش والد کے سامنے کھڑے بیل اور تبلیغ کرتے ہوئے فریاتے ہیں:

يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يُسْبِعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيُ عَنْكَ شَيًّا (مربع: ٢٩)

با یاتم ان کی ہوجا یات کیوں کرتے ہوجو سنتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں اور تمہارے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے۔

مچرقوم کوہلی کرتے ہوئے فرمایا ھال یکسین میں اُڈ تَدُعُونَ جبہم ال کو پارتے ہوتو کیا وہ تہاری پکار سنتے ہیں؟

مر دست ، پیل سنتے یا در کھیئے مرنے کے بعد کوئی بڑا ہویا جھوٹا نبی ہویا ول ، پیر ہویا نظیر ، شہید ہویا الم مرنے کے بعد کوئی بھی ہووہ دنیا والول کا کلام ، پیغام اور سلام سننے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتا۔ نہ قبرسے دور والول کی نداستا ہے اور نہ قبر کے اویر کھڑے ہوئے والول کی پکاراور آ واز کن سکتا ہے۔

> قرآن نے واضح انداز میں بیان فرمایا اِنْکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَی بِهِ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِی الْقَبُودِ وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِی الْقَبُودِ اورآپ قبروں میں پڑے بودَل کومیں سائے۔ خوراک فومیں سائے کے اسلامی سائے۔

خود امام الانبیاء عَلَیْ اُن رَندگی میں حضرت سعد بن عبادہ کے گر تشریف سلے کئے درواز سے پر کھڑ سے جو کر سلام کیا حضرت سعد نے درواز سے کے قریب آگر آہت میں سعد نے درواز سے کے قریب آگر آہت میں سعد میں میں کا جواب دیا آگر کہ میں گئے جواب ندی سیسلام کا جواب دیا آگر کی کی میں گئے جواب ندی سیسلام کا جواب دیا آگر کی ارآپ کی

زبان مقدل سے میرے لئے اور میرے گھر والوں کے لئے سلامتی کی دعا نظے ... آپ نے بیر آہت سے جواب دیا ... آپ نے تیمر آہت سے جواب دیا آپ کی عادت تیمر کی دفعہ سلام کیا انہوں نے بیر آہت سے جواب دیا آپ کی عادت تیمر کی دفعہ سلام کیا ... حضرت سعد نے بیر آہت سے بواب دیا آپ کی عادت مبارکتی کہ تین مرتبہ سلام فرماتے اگر جواب نہ آپ تو واپس تشریف لے جاتے ... حضرت سعد کے گھر سے سلام کا جواب نہ کن کرواپس تشریف لے جانے گئے و سعد لیک کرآپ سے لیٹ گئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے سلام کا ہر مرتبہ جواب دیا ہے گئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے سلام کا ہر مرتبہ جواب دیا ہے گئے اور میرے گھر والول کے لئے سلامتی کی دعا کرتے رہیں۔

سامین گرامی قدر: ایک لوے کے لئے یہاں تغیر نیے اوراس مدیث پر شوندے دل سے خور سے امام الا نبیاء ہیں، واقد زندگی کا ہے ... سوئے ہوئے ہمی نہیں بکلہ حالت بیداری میں بیل ... حضرت سعد کے گھر کے دروازے پر تھے آپ دروازے کے باہر بیل درمیون میں میں صرف گھر کے دروازے کا پردہ اور آئے ہمر نبی کریم شکھا کے باہر بیل درمیون میں صرف گھر کے دروازے کا پردہ اور آئے ہمر نبی کریم شکھا نہیں درمیون میں میں صرف گھر کے دروازے کا پردہ اور آئے ہیں اور حالت بیدار نے حضرت سعد کے سلام کونہیں کن سکے تو بعد از کی جی ایک دروازے کی اوٹ میں آپ حضرت سعد کے سلام کونہیں کن سکے تو بعد از والت تبرین جالی سے باہر کھڑے ہوئے اس کے سلام کو کیے کن سکتے ہیں؟

وہ روایت جو پیش کی ماتی ہے کہ جو میری قبر کے قریب کھڑ ہے ہو کر درود پڑھ کا میں اسے خود سنول گا۔ وہ کن گھڑت اور موضوع روایت ہے اس میں ایک راوی محد بن مروان میدی صغیر جھوٹا اور کذاب ہے ، اس روایت کی دوسری کوئی سند نہیں ہے۔

ائن عبدالهادى في الصادم المنكل ميلكمات: تَفَرَّ دَيِهِ مُحَمَّدُ بُنْ مَرْوَان وَهُوَ كَذَابٌ

ال روایت کو بیان کرنے میں محد بن مروان تنہا اورا کیا؛ ہے اور وہ جمو ہم مصل ہے

السيميع كامفهم إيدر كهيئ ابغيروسائل، بغيراساب، بغيرك ذرائع كے اور بغيراً لات كے ہراك كى آواز كوشنے والاصرف اور صرف ايك الله تعالى ہے ۔

کوئی بلند آواز سے پکارے یا آہتہ آواز سے ، زبان ہلاتے یا دل میں خیال لاتے تہد خانوں میں پکارے یا زمین کی سطح پر ... یا فضاؤل میں پرواز کرتے ہوتے ، سندر کی تبد میں پکارے یا زمین کی سطح پر ... یا فضاؤل میں پرواز کرتے ہوتے ، سندر کی تبد میں پکارے یا آگ کے آلاؤ میں اور مجھل کے پیٹ میں ... جیل کی شک و آریک کو تر اور میں پکارے یا آگ کے آلاؤ میں ... یا بخوالام کے کتارے پر ... عرفات کے میدان میں پکارے یا کشتی میں بیٹھ کر ... جنگل میں بھار یول میں بار یول میں خار یول میں جار یول میں اور میں الارے یا تحقیق شاہی پر جیٹھ کر ... ہرا یک کی پکار کو برا بر سفنے والا صرف اور میں الدر رب الحرث ہے۔

ملاء اعلی میں ہونے والی باتیں ہول آسان کی وسعتوں میں فرشتوں کی حمد وشا اور تنبيح وتقديس بو ..... زمين كى بينه ير اولادآدم اور جنات كى سركوشيال بول .... بلوں میں حشرات الارض کے قدموں کی آبہث ہو. . . جنگلات میں در تعدول كى آو، ز جو . . . فضاؤل ميں يرندول كے أُرْف كى آواز جو . . . مب آوارول كو ہر وقت سننے والاصرف اور صرف اللّه رب العزت ہے . . . وہی ہے جس نے آ دمُ کی صدا عرفات کے میدان میں سنی . . . نوع کی پکارشتی میں سی . . . ابراہیم کی نداجلتی ہوئی ا کے میں تن ... اساعیل کی آواز چھری کے بیچے تن ... موسی کی پھار بحقارم کے کن رہے سی . . . یوسف کی آواز جیل کی تنگ و آر بیک کونٹری سے سی . . . زکر یکی کی بڑ ھاپے میں صدائنی . . . روتے ہوئے بیخوب کی صدائیں سنیں . . . صابر الوب کی نداجنگل میں سنی . . . یونٹ کی مچھلی کے پیپیٹ میں تمین اند حیرول میں سن . . . آ منہ کے لال کی بکاروں کو بدر کی وادیوں میں سنا . . . امد کی بہاڑیوں میں سنا . . . خند تی کھود تے وقت کی صدائیں سیں . . . تجیبر کی قلعوں ہوئے والی یکار کوسنا غار تو رہیں ہونے والی

دعا و ساده کی آواز کوامید کے دنوں میں سام سام کی والدہ کی آواز کوامید کے دنوں میں سنا ، ، ، ، ، بھرخود مریم کی التجا و ک کوسنا ، ، ، ، ، صحاب کہف کی درخواستوں کوسنا ، ، . ، فروانقر نمین کی دعا کی سنیں ، ، ، حبیب نجا رکی صدا کو سنا ، ، رجل مومن کی تمنا و کوسنا ، ، ، کر بلا میں سید احسین کی التجا و ک تمنا و کوسنا ، ، کر بلا میں سید احسین کی التجا و ک کوسنا ، ، ، بال ہاں و بی ہے جس نے سیدہ خولہ کی غمنا کی اور دکھ میں بھری ہوتی دعا اور کوسنا ، ، ، بال ہاں و بی ہے جس نے سیدہ خولہ کی غمنا کی اور دکھ میں بھری ہوتی دعا اور کوسنا ، ، بال ہاں و بی ہے جس نے سیدہ خولہ کی غمنا کی اور دکھ میں بھری ہوتی دعا اور کوسنا ، ، بال ہاں و بی ہے جس نے سیدہ خولہ کی غمنا کی اور دکھ میں بھری ہوتی دعا اور کوسنا ، ، بال ہاں و بی ہے جس نے سیدہ خولہ کی غمنا کی اور دکھ میں بھری ہوتی دعا اور کوسنا ، ، بال ہاں و بی ہے جس نے سیدہ خولہ کی غمنا کی اور دکھ میں بھری ہوتی دعا اور کوسنا ، ، بال ہاں و بی ہے جس نے سیدہ خولہ کی غمنا کی اور دکھ میں بھری ہوتی دعا اور کوسنا ، ، بال ہاں و بی ہے جس نے سیدہ خولہ کی غربا

حضرت اول آبر باپ کی وجہ سے تھے۔ اول بن صامت گی زوجہ محر مرتص حضرت اول آبر باپ کی وجہ سے تھے۔ اول ہوگئے۔ تھے اور مزاج میں تیزی اور چراچ اپن آگیا تفاوہ کسی بات پر حضرت خولہ سے ماراض ہوئے اوراپنے غصے پر قابو ندر کھ سکے اور خولہ سے کہا آئٹ عَلَی گفظہ و اُتھی تم مجھ پر میری ماں کی پیٹے کی طرح ہو ۔ . اسے شریعت کی اصلاح میں ' ظہار' کہتے ہیں جا بلیت کے زمانے میں ظہار کو طلاق سمجھا جا آ تھا اورا ایسے الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب میال ہوی کا تعلق ختم ہو چکا اور ان کے درمیان تعلقی جدائی ہو چکی۔

 امام الا نبیاء صلی الله علیه وسلم نے خولہ کی خم بحری داستان اور درد ماک کہائی کن کر فرما یا خولہ قانون کا قد کر تا بول! الله رب فرما یا خولہ قانون کا قد کر تا بول! الله رب العزت کی طرف سے بھی تک اس یارے میں کوئی حکم نہیں اتر اس کے میں اپنی مرضی سے کوئی فیصانہ بیں کرسکا!

سیده خولدرضی الله عنه کہنے تکی بارسول الله! میرے فاوند نے کوئی طلاق تونہیں دی میا گھر دیران ہو جائے گا اولاد در بدر پر بیٹان ہوگی ۔۔ . امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم نے خولہ کا تکرار ورجھگڑا کرنے کا انداز دیکھ کرفرمایا:

خولد میرے سامنے کوئی درخواست نہ کرد بلکہ جس نے قانون بنا ہا ہے اس کے آگے زاری کر واللہ رہ العزمت سے کھودہ تیری پریشانی اور تیرے فم کا مداوا کرے!

اہے خوار منے دونہ نے رحمت کا کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جمرے میں اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھاتے اور اپنی فریا داور درخواست اپنے مہریان مولا کے آگے چیش کرنے گئی:

قرآن كهتاب وَتَشَيِّكِي إِلَى الله خوله في شكايت اورايا مقدمه الله رسالة الله عندمه الله رب العزت كي عدالت مين بيش كرديا اور كيف كي:

يًا مَن يَرىٰ مَا فِي الصَّبِيِّرِ وَيَسُبَعُ أَنْتَ الْمُعِسدُّ لِكُلِّ مَا يَتُوَقَّعُ

اے میر سے اللہ مولاتو تو داول کے داز جا نا ہے اور ہراکی کی پکارکو منتاہ جو بھی تھے سے امیدیں وابستہ کر سے قوائل کی امیدیں پوری کر آ ہے! مولا! تیر سے دمول نے بھی تیرا روزہ دکھا دیا ہے بیل آنہا ہوں میں اپنی خشد حالی بڑیا ہے اور قاقے کا شکوہ تیر سے مقدل در بار میں پیش کرتی ہول مولا جھ میں اور میر سے فاوند میں جدائی ہوگئ تو جا رہے ہوئی تو بارے میں ہوائی ہوگئ تو جا رہے ہوئی تو بارے میں این میں این میں این نے پر کوئی تو بارہ و جا کیں گے مولا میری فریادی اور میر سے حق میں اینے نبی پرکوئی

تحتم مازل قرما\_

ام المومنين سيده عا كشه رضي الله عنها فرما تي مين كه خوله كي فرياد كرنے كا متظرا تنا دردماً ك تضااورالتجاكر في حالت اتنى غمناك تمي كرامام الانبيام صلى الأعليه وسلم اور ميں بھی اشكر رہو گئے . . . امجی خوله كی دعا جاري تھی كه امام الا نبياء ﷺ پروحی كی كيفيت طاري ہوگئ اُدھرخولدروروکر دعا گوتھي . . . ادھر چبر يل وچي کيکرا تر پڑ<u>ے تھے ت</u>ھوڑي دير ك بعدوى كى كيفيت خم بوئى تو آب في د كمة چر سرسفر مايا:

أَبْشِرِي يَا خَوْلُه

خولہ مبارک ہواللہ رب العزت نے تیرے بارے میں قرآن کی آیات مارل فرمادی میں اور جاہلیت کے دور کے قانو ن کوختم فرماد <u>ما</u>ہے۔

قَدُسَمِعَ اللهُ قُولَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجَهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللَّهُ يُسْمِعُ تَحَا وُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِينٌعٌ بَصِيْر

( مجادله ۱)

ب فنک الله لے اس مورت کی بات کن لی جو آپ سے اپنے شو ہر کے بارے میں عمرار کر ری تھی اور اپنے اللہ کے آگے (اپنے رہنے ویر بیٹانی کا) شکوه کر رسی تھی الله تم دونول کی گفتگو ( سوال و جوابْ ) من رہا تھا ہے شک الله(سب كي ما تين) سنتے دالا ادر (ہرا يك كو) ديكھنے والا ہے!

ام المومنين سيده عا تشدرضي. لله عنه نه يرآيت ك كرفر ما ياسبحان الله مي الله رىب العزت كى ساعت كى وسعت يرقر بان جاوَى خولد كى التجاكى آواز ميرنهبير من رہى تتمي مكر لله رب العزت نے عرش پراسكي آ واز كوسنااور فوراً اس كى دعا كوتيول بهي فرما يا: دَيَّنَا لَكَ الْحَمِدُ إلَّ مَارَى مَعْدَى إلى اللَّهِ مَازِيرُ هرباجة واس في دَبَّنَا لَكَ الْحَمَدَ كَبِنام إلى الله مادر ورب تمام مفات الوجيت مرف تيرب لئے بیں ( تھ پر گفتگو میں المحمد بدللہ کے بیان میں تفسیلا کر چکا ہوں) کرینا لکک الْحَمَدُ کے ماتھ دریؒ ڈیل کل ت بھی کہ لیو بہت ساری نیکیاں سمیٹ کے ا حَمَدُ الْکَیْدُوا طَیِبًا مُباکِکا فِیْدِ تیرے لئے جم ہے بہت پاکیزہ اور برکت والی!

سحیدا . بہ بھیر کہتا ہوا بحدے یں چلا جائے پہلے گفتے ذمین پرد کے ، پھر ہاتھ اور پھر

ناک اور بیشانی زمین پر رکھ دے ، نمازی کا چرہ دونول ہاتھوں کے درمیان ہواور
. نگلی لٹی ہوئی تبدروہوں ، دونول ہاؤں انگلیول کے ٹل کھڑے ہوں اور پیروں کے انگلیوں کا ٹرخ بھی قبلہ کی طرف ہو ، پیٹ زانوں سے الگ ہواور بازوبھل سے انگلیوں کا ٹرخ بھی قبلہ کی طرف ہو ، پیٹ زانوں سے الگ ہواور بازوبھل سے جدا ہوں بجدے میں کم از کم تین مرتبہ سینے گائی دی آلا علی پڑھمتا جا ہے!

بِیضِے کو جلسہ کہتے ایں اس بیضے کا طریقہ سے کددایاں پاؤں ای طرح کمر ارہے اور بائیں پاؤں کور مین پر بچیا کرائس پر بیٹے جائے اور جلسہ میں بیدعا پڑھے: اَللّٰہُ مَّرَ اغْفِرْ لِیْ وَارْحَمْنِیْ وَ ارْفَعْنِیْ وَاجْبُرُ فِی وَعَافِنِیْ وَ

الهدني وَارْزُقْنِي...

اگریدوعایادنہ ہویااسے طویل مجدد ہاہت ہوتی تین مرتبہ دیتِ اغیفر لی پڑھ لے۔
حیلت استراحت ایک رکعت کمل ہو چی تو اب دومری رکعت کیئے السنا ہے
اس کا طریقہ یہ ہے کہ پنجوں کے بل سید ھا کھڑا ہو جائے جلستہ استراحت نہ کرے بین
دومرے مجدے سے قارغ ہونے کے بعددومری رکعت کیلئے کھڑے ہوئے سے پہلے
چند سیکنڈوں کے لئے بیٹے جائے بھردومری رکعت کیلئے اُٹے مالیانہ کرے۔
مید ابو ہریرہ رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ امام الا نبیاہ ملی اللہ علیہ وہلم

يَنْهَضُ فِي الصَّلَوةِ عَلَى صُدُودِ قَدَمَنْهِ ( تَرَمْي ٢٨/١)

نمازیں اینے قدمول کے کنارول پر کھڑے ہوجاتے ہے! جن روایات میں جاستہ استراحت کا تذکرہ ہے وہ عذر کی وجہ ہے ہے... آخری عمر میں آپ کا وجود مبارک بھاری ہوگیا تھا اور آپ کمزور ہوگئے تھے ایسے حالات میں عذر کی با پر جلستہ مبارک بھاری ہوگا ، ورنداصیاب رسول کاعمل بھی ہی تھا کہ دوسری اور چوتھی رکھت کے مشہراحت کیا ہوگا ، ورنداصیاب رسول کاعمل بھی ہی تھا کہ دوسری اور چوتھی رکھت کے ساتہ استراحت نہیں کرتے تھے بکہ پاؤل کے پنجوں کے سمبارے کھڑے مباورے کھڑے

(وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَاغُ الْبُيِيْنِ)

پندر ہو یں تقرر

## تشهد

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَ عَلَى أَلِمِ وَ أَصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنِ ـ أَمَّابَعْدُ فَأَعُوْذُ بِا للهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا ٱنْزَلْنَا لِيَكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهُ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ( (ac) بے تنگ ہم نے آپ کی طرف کتاب کوئل کے ساتھ ا آرا ایس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں ای کے لئے عمادت کو خالص کرتے ہوئے سامعین گرامی قدرا نمازی جب نماز کی دوسری رکھت کے دوسجدوں سے فارغ ہو جائے اور بجدہ سے سرائھائے تو میر تعدہ کرے . . . . . اگر نماز دور کعت والی ہے تو بيرقصده اخير ہے . . . . . اور اگر نماز دورکھت سے زیادہ رکعت والی ہے تو بيرتعدہ اولی ہے، وربدواجب ہے اوراس میں التحات (تشہدیز صنامی واجب،) قعده ميل بيضن كاطريقه التدهاولي اورقده اخره دونون مي بيضن كاوي طريقه بودو جرول من بيض كاطريقه مثلايا كاب-لین دایاں یا وَل کمڑا کر دے اور یا تیں یا وَل کوزمین پر بچھا کراس پر بیشہ ماتے۔ ام المومنين سيده عا كشرصد يقدرضي الأعنها امام الانبياء التي التي التي التي من منهنكا طر اوروكت الدار حيان كرتي بيل: كَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرِي وَ يَنْصُبُ رِجْلَهُ ٱلْيُمْنِي ( مسلم ۱۹۳/۱مشکوة ۵۵)

اپنے بائیں پاؤل کے بچھادیتے تھے اور دائیں پاؤل کو کھڑ ارکھتے تھے! حضرت وائل بن حجررضی اللہ عند سے بھی ای طرح مروی ہے ۔ ۔ ۔ . . انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وملم کے تشہد میں بیٹھنے کا مجی طریقہ بتلا یا ہے (تریذی ۱۹۵۱) حضرت میدیا عبداللہ بن عمر ضی اللہ عندما فریاتے ہیں:

إِنَّهَا سُنَّةُ الصَّلُوةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَ تُشَيِّى الْيُمْنَى وَ تُشَيِّى الْيُمُنَى وَ تُشَيِّى الْيُسُرِّى ( بِخَارِى:١/١١١) الْيُسُرِّى

ب فنک نماز کی سنت بیہ کددائیں پاؤں کو کھڑار کھواور بائیں پاؤں کو موٹر کریتیے بچھادو۔

حضرت السرض الأعند مصدوايت بكرام الانبياء صلى الأعليدو ملم في منع فرما إ عن الإفتاء والتورُّك في الصَّلوةِ (سنن كبرى بيهةى ١٣٠/١) كرُمَازُمِن اتعاد اورتورك ذركرو

 الانبیاء صلی الله علیه وسلم اورامحاب رسول کے عمل سے تابت مسئون طریقہ تو پندنہیں ..... اورجس طرح بیشنے سے امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم نے منع فرما یا وہ طریقہ ان کے بال پندیدہ اور سنت ہے ۔.... فیصلہ آپ خود فرما کی کہ بیر حدیث اور سنت ہے ممل ہے یا اس کی تخالفت ہے ۔۔۔۔۔ عمل ہے یا اس کی تخالفت ہے ۔۔۔۔۔

اَلنَّحِيَّاتُ بِنْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطِّيِبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سب بدنی عبدتیں اور قولی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کیلئے ہیں۔ سلام ہو
آپ پراسے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں گازل ہوں ۔ سلام ہوہم پراور
اللہ کے تمام نیک ہندوں پر، میں گواہی دیتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی معبود
نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد حلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے
اوراس کے رسول ہیں!

بعض علماء نے لکھا ہے اور اُن کا خیال ہے کہ اُلکیجیّات کے بیالفاظ وہی ہیں جوشب معراج میں اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مکا لمے میں اوا ہوتے

(مكاتيب شخ عبدالحق ١٩٨) انجي كوجاري نماز كاحصه بيأد باكبابه میں آپ حضرات کے سامنے ان الفاظ کی وضاحت اور تشریح کر ہا جا ہتا ہوں .....الله رب العزت مجھاس کی تو فق عطا فرمائے! أَلْتَحْدِياتُ لِنْهِ إِسْبِ معراج مِن الم الانبيام للدعليدوم في الله ك حضورتين تخفيش كن .... التَّحِيَّاتُ بِللهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّلِيَاتُ التيجيّاتُ يله كامنى بالمام ولى عبارتين الله كيليّة بين (فيّ الباري ١٥٤/١٥) یعنی جس عمیادت کا تعلق انسان کے قول اور زبان کے ساتھ ہے · · · · · جسے عربی میں دعا کہتے ہیں . . . . . اردو میں بکار کہتے ہیں . . . . . مصاتب اور مشکلات میں گھر کر . . . . . دکھوں اور آنگلیفوں میں جتلا ہو کر غائبانہ اس عقیدے ہے پکار آ کہ وہ ميري يكار اور التحاكوك رباب ..... اسے قولی عبادت كہتے ہيں .... اور بيد عبادت كى مب سے اعلى تتم ہے . . . . كادام الانبيار صلى الله عليه وسلم في اسے عبادت قرار ديا ب ..... ارشاد بوا : أَلَدُّ عَاءُ هُوَ الْبِهَادَةِ ..... يكاراً بى عبادت ٢٠٠٠. مجرفر الألكَّ عَاءً مُخُّ الْعِبَادَةِ .... يكارا عبادت كامغز اور نچور ہے . . . . . سيد ، عبد الله بن عباس ضي الله عند نے فرما يا: ألدُّ عَاءُ أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ .... يكارا عبادت كىسب ماضل مم يه! قرآن مجید نے مجی اس حقیقت کو بیان فرمایا که عبادة اور یکارایک چیز ہے .... بسورة المومن آية ٢٠ مي ارشاد بوك وَقَالَ رَبُّكُمُ ادُّعُونِيُّ أَسْتَجِبُ لَكُمْ. اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھے بکارو میں تمہاری بکار کو قبول کر آ ہوں ا گے فرما <u>ا</u> . . . . . .

جولوگ میری عبادت ہے اعراض کرتے بیں وہ یقیناً وٰلیل ہو کرجہنم میں داخل ہوئے۔

ذراغور فرمائیے..... سورۃ الموکن کی آیۃ ۱۰ کے پہلے جھے میں پکار کا ذکر ہے۔ ..... اُدْعُو نِیْ ..... مجھے پکارو.....اور آیت کے آخری جھے میں ای کو

عبادست سے تبییر کرتے ہوئے فرمایا.....

إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ.....

جولوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں.....

ال سے یہ بات تابت اور واضح ہوئی کہ مصائب ومشکلات میں گھر کر فائزاندال نظر تیے اور آل عقید ہے سے بکاریا کہ وہ میری پکارکوئ رہا ہے ، یہ عبادت ہا انظر تیے اور آل عقید ہے سے بکاریا کہ وہ میری پکارکوئ رہا ہے ، یہ عبادت ہا اور عبادت مرف اور صرف الله رب العزت ہی کی ہوئی چاہئے! غیر الله کی عبادت صرت شرک ورفیج کفر ہے! ای لئے قرآن نے بڑی آکید کے راتھ اولا دارم کو کلین کی کہ پکار صرف اور صرف الله درب العزت کی ہوئی جائے۔

وَادَاسَنَالَكَ عِبَادِي عَنِّيُ فَاتِي قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دُعَانِ

اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے موال کریں ( کہ مارارب دورہ یا نز دیک؟ دورہ تو زورہ یا ری اور قریب ہے آو آہت آ واز سے پکاری) فاتی قریب ..... ہیں میں قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب مجمی وہ مجھے یکارے قبول کر آبرں!

سورة فحل آية ٢٢ مين ارشاد فرما إ:

أَمَّن يَجِيبُ الْمَضْطَرُ إِذَا دَعَاَةٌ وَ يَكُشِفُ السَّوَءَ بَعَلا بِ كُنْ يُضِلُ كِي لِأَرُومِبِ وه بِكارے كون تول كركے تكليف كودور كرديتا ہے سورة الاعراف آین ۱۸ این ارشاد باری به و کینیه الا مسما المستانی فادعوه بها و بینها الا مسما المستانی فادعوه بها اوراجیم الرسیم الوباب، ال فع الفدره العظمی المانع القادره القدر العزیز الغالب، السیم العلیم البهیر، الخیر) الفدره القدر العزیز الغالب، السیم العلیم البهیر، الخیر) پس الله کوان ما مول کے ساتھ پکارو عظامه آکوئ فی تغیر دو آلمعانی میں لکھتے ہیں و الله کو باکستانی الکام و اسلام کی کامول کے مامول کے وسلام کی کامول کے وسلام کی کامول کے وسلام کی کامول کے وسلام کے دستانی کی کامول کے دستانی کامول کے کامول کے وسلام کے دستانی کامول کے دستانی کی کامول کے دستانی کامول کے دستانی کامول کے دستانی کی کامول کے دستانی کی کامول کے دستانی کامول کے دستانی کامول کے دستانی کی کامول کے دستانی کی کامول کے دستانی کامول کے دستانی کی کامول کے دستانی کامول کے دستانی کامول کے دستانی کی کامول کے دستانی کامول کے داخل کامول کے دستانی کی کامول کے دستانی کی کامول کے دستانی کی کامول کے دستانی کی کامول کے دستانی کامول کے دستانی کی کامول کے دستانی کامول کے

مجدمیرا تحرب ..... میرے تحریبی آواز لگانی ہے اور یکار کرنی ہے تو

كَنْ مساجد كَ مَلْتِ رِتْحُريه وَلَهِ: يَاشَيْخ عَيْدُ الْقَادِد جِيْدَلانِي شَيْنًا يِدْهِ السَيْخ عِدالقادر جِيلاني اللّه كَ واسط عطاكر!

د کیمئے سورۃ اعراف آیہ ۲۳

ڈر، بتلائے توسی سید ہا ٹوٹے نے طوفا ٹول میں گھر کرکشتی کا مدح بنتے ہوئے کس کو پکارا؟ دیکھھے سور**ۃ حودا** یہ ۳۱

عضرت الوب عليه السلام في شديدترين يماري مين جنانا بوكر كس كوآ واز لكاني؟ و يكي مورة الانجباء آية ٨٣

سیدیا موئی علیدالسلام نے بخ قلزم کے کنارے جب سامنے دریا کی موجیس تھیں اور يجهيه فرعون كي فوجيل تعيين مشكل كي اس كمزى مي كس كويكارا؟ ديج يحييه سورة شعراء آية ٢٣ عضرت ليقوب عليه السلام في لوسف كى خبرك كوكس كو يكارا؟ و يجعي سورة لوسف آیہ ۱۸ ..... عنرت یوس علیہ السلام نے مجھلی کے پیٹ میں ..... تین اند حيرول مين . . . د كدكى گهڙيول مين كن كوصدالكاتى؟ ديڪيئے سورة انبياء آية (٨٤) ..... ، حضرت زکر یاعلیه السلام نے بڑھا ہے میں . . . . . طاقتیں اور قوتیں مفقو دہو جانے کے بعد ..... بیٹا لینے کے لئے کس کو یکارا؟ دیکھتے سورۃ الا نبیاء آیۃ (۸۹) سورة مريم آية (٢).....ميد اليسف عليه السلام في زليخا اوراس كي سهيبيول كي جالوں سے سیخے کے لئے کس کو یکارا؟ .... خود امام الانبیام ﷺ نے فار تور میں . . . . . جب دشمن غار کے منہ برآ گئے تھے . . . . مشکل کی اس گھڑی میں کس کو پکارا؟ ..... ذرا قرآن برمصے توسمی ..... سورة توبه کی آیة ۴۰ کھو لیئے توسمی .....امام الأنبياء صل الله عليه وسلم حضرت الوبكر رضى الله عنه سع كبدرب إلى ..... لَا تَحْرَنَ إِنَّ اللَّهُ مَعَنا .... فَم ندر .... مَم كيام محدم م کہ فار میں تم اور میں دوآ دمی موجود ٹیل نہیں ہمارا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے! سامعین گر می قدر! میں بیان یہ یات کرما جاہتا ہوں کدنمازی تشہد میں پڑھتا ہے اَلنَّحِيَّاتُ يِنلهِ ..... ان كامعى بمرى زباني عبادتين ..... ميرى قول عبارتیں .....میری ان عبارتیں ..... یعنی جن عبادات کا تعلق میری زبان میردی نبان میری نبان میری نبان میردی نبان مدد کے لئے پکار ما .... بیعبادت میں مرف اور صرف تیرے لئے کرونگا۔

والت كورميان محرور الله معادات يواس كالمحرف الله معادي الله معادي الله معادات الله معادات الله كالمحرف الله معادات كالعلق المان كرجم اور بدن كرماته به مثل نماز مين قيام كرنا ، ركوع كرنا ، حود الو الكيمينات مين بينها ، بيت الله كالحواف كرنا ، كم ما تحد جمنا ، جراسود كوبوسد ينا بمجد مين اعتكاف بينها اصفاا ورمروه كردميان مح كرنا ، كم معاد تين مرف اورصرف الله كالحد ميان مح كرنا ، كالم عبد تين مرف اورصرف الله كالحد ميان مح كرنا ، عبد من الما الماس كالم كالم يوفي المنها المسلمة المنها المسلمة المنها المنها

ران جيري حف مقامات ران اليرمران به: يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا وَرُكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُ وَالدَّبُكُمُ (حج ٤٤) اسائيان والوركوع اورمجره كرتي ربواوران يوردگارك عبادت ين كه رجو

ایک اورجکه رارشادفرمایا۔

لَا تَسْجُدُو لِلشَّمْسِ وَلَالْقَمَرِ وَاسْجُدُوالِلْهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ لَا تَسْجُدُو اللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ( خُر السجدة ٣٤)

تم سورج اور چا ندکو تجدہ نہ کر و بلکہ اس اللہ کو تجدہ کر وجس نے ان سب کو پیدا

فراليه! عرو و و كانقرير (سيدا عليمان عليه السلام كود إري )..... صفرت عيمان كي تعتيش فرمان پر بديد في ايك تفرير كى ..... تو حيد سے لبريز اور دلائل سيمزين تقرير ..... بزى خوبصورت اور حسين تقرير ..... عمين دگا و جَدْنَهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجِدُونَ لِلشَّهْسِ مِنْ دُونِ اللّهِ میں نے ملکہ بلقیس کودیکمااور میں نے اس کی قوم کودیکما کہوہ اللہ کے علاوہ م مورج کا مجدہ کرتے ہیں۔

اَلْا يَسْجُدُوْ بِثْهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْ فِي السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ( ( نبل ٢٥)

وہ اک اللّٰہ کو مجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسانوں اور زمین کی پیشیدہ اور چھی ہوئی چیز دل کو باہر نکا آباہے اور جو کچوتم چھیاتے ہواور جو کچوتم ظاہر کرتے ہودہ سب کو ما نباہے!

ہدہداللہ رب العزت کی دومنعقوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ( کرمخ) رکلی مجی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے ) بتیجہ نکا آبہ:

اَللهُ لَآ اِللهَ اِلَّا هُوَ دَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الله كے مواكونى بجى معروز ہيں وى عمت والے عرش كاما لك ہے!

امام الا نبیاء صلی الله علیه دسلم نے مجی منع فرمایا الله کے سواکسی کے رمائے تھکنے اور مجدہ ریز ہونے سے امام الا نبیاء صلی الله علیہ دسلم نے مبی تخی کے رماتھ روکا اور منع فر ہایا! ایک موقع پر فرمایا:

الله کے سواکسی اور کا تجرہ جائز ہو آتو میں بیوی کو تھم دینا کہ وہ اپنے شو ہر کا تحدہ کرے۔۔۔۔۔ایک اور موقع پر ارشاد ہوا:

اَلَا وَإِنَّ مَن كَانَ جَلْكُمْ كَانُو يَتَخِذُوْ الْقَبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي يَهِمْ وَصَالِيْحِهِمْ مَسَاجِدً إِنِّي وَصَالِيْحِهِمْ مَسَاجِدًا الله فَلَا تَتَخِذُوْ الْقَبُورُ مَسَاجِدَ إِنِّي وَصَالِيْحِهِمْ مَسَاجِدًا الله فَلَا تَتَخِذُوْ الْقَبُورُ مَسَاجِدًا إِنِّي اللهُ ا

مع كرك جار إبول!

یا مسکیت اُ کامعی اول کرلو . . . . . جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبرول کو مسکیت اپنے نبیوں کی قبرول کو مسجد یں بنالیا . . . . . یعنی جو کام مسجد ول کے ساتھ یا مسجد ول میں کرنے چاہیں تھے انہول نے وہ کام ابنیاء کرام کی قبرول پر کئے . . . . . مثلاً

پخت اور چونا کی بیان تھا مجدون کو ..... گرانہوں نے چونا کی اور پخت بنایا ابنیاء کرام کی قبروں اور مزارول کو ..... قبقے اور چراخ اور دیے جلانے تھے مجدوں بیل گر انہوں نے چراخ روثن کے انبیاء کی قبروں کے سریانے ..... قلاف چرائی تھا بیاء کی قبروں کے سریانے ..... قلاف چرائی قبی تنبیاء کی تھا بیت اللّٰہ پر ..... گرانہوں نے چاوریں اور پھولوں کی چاوریں چرا ہورکو .... اور سید قبروں پر .... چرمنا تھا بیت اللّٰہ کی کو کھیں گئے ہوئے جراسود کو .... اور سید چرنا کا قعالمتزم کے ساتھ .... اعتقاف بیٹھنا تھا مجدوں میں چرنا نے انبیاء کی قبروں کی جالیوں کو اور سینے چرنا نے انبیاء کی قبروں کی دیواروں کے ساتھ .... اعتقاف بیٹھنا تھا مجدوں میں چرنا نے انبیاء کی قبروں پر .... طواف کر نا تھا بیت اللّٰہ کا بیت اللّٰہ کے بیادرت کی انبیاء کی قبروں پر .... طواف کر نا تھا بیت اللّٰہ کا .... گرانہوں نے تھیرے دیتے انبیاء کرام کی قبروں کے ایہ ہے انبیاء کرام کی قبروں اور مزاروں کو مجدینا لیگ

یهاں میں دوباتیں . . . . . بڑی دل گلتی باتیں کہنا جاہتا ہوں ذراسو چے توسی . . . . . وہ انبیاء کرام کی قبروں کو مجدہ گاہ بنالیں تو دَحْمَةٌ لِلْهُ عَالَيدِيْنَ کی زبان مقدس سے ملعون کہلو، کیں . . . . . اور آج باباشاہ جمال ، نوٹاں والی سرکار، کا واں والی سرکار کی قبروں کو تبدہ گاہ بہانے والے گل توش کور پرومۃ للعالمین کا سامنا کس طرح کریں گئے؟
وومری بات بہ کہنا چاہتا ہوں کہ امارے کچے ووست کہتے ہیں کہ امام الانجیاء صلی
اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین .... بت پرست تھے اور وہ بتوں کی عبادت و
پکار کیا کرتے تھے .... اور قرآن مجید میں جنتی آیات اس مضمون کی ہیں کہ اللہ کے
علاوہ جن جن کوتم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں ... لا یم بیگرون
میٹ قطلید پر اللہ کے سواجی فررہ کے بھی مالک نہیں ہیں ۔ ما یک نہیں گون
میٹ قطلید پر اللہ کے سواجی فررہ کے بھی میں الک نہیں ہیں ۔ ما یک بیٹ کوئ
میٹ قطلید پر اللہ کے سواجی فررہ کے بھی بھی ہیں پیدا نہی کر سے ہوئ
پر ورے کے مالک بھی نہیں ہیں ... وہ ایک کھی بھی پیدا نہی کر سے ایس انتصان بھی واپس نہیں سے
پر ورے کے مالک بھی نہیں گیں ... وہ ایک کھی بھی بیدا نہی کو اپس نہیں سے
پر ورے کے مالک بھی نہیں گیں ۔ یہ وہ کسی سے اپنا نقصان بھی واپس نہیں سے
کتا ہوا ہے نہیں وہ میں ملاحیت نہیں رکھتے ... وہ تمہاری پکاروں
کا جواب نہیں دے سے کی صلاحیت نہیں رکھتے ... وہ تمہاری پکاروں

المارے پکو میر بان کہتے ایل کہ ان آیات ایل "بتون" کا تذکرہ ہے اور اُس زمانے کو گل بت ہو جہتے ہے۔۔۔۔ وہ بت پرست تھے۔۔۔۔۔ یہ آئیتی ہم پر فرن نہیں ہو تیں اس لئے کہ ہم تو خیر سے بزرگوں کی پکار کرتے ایل اس اور اشاعت التوحید والول کی زیادتی ہے کہ وہ بتوں والی آیات ہم پر چہاں کررہے ایل۔
میں اُن میر بانوں سے بھی اوب واحر ام کہنا چاہتا ہوں کہ میں تہاری بات تعلیم کروں یا اہام الا جیاہ میل الله طیہ وسلم کی بات مانوں؟ تم کہتے ہواس زمانے کے مشرکین بُرت پرست تھے۔۔ وہ بتوں کی ہو جا کرتے تھے اور اہام الا جیاہ سلی الله علیہ وسلم کی بات مانوں؟ تم کہتے ہواس زمانے الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایل کہ بیود و فصار کی اس لئے ملمون ایل کہ وہ اپنے اپنے اپنوں کی قبروں پر ہجد ہے۔
کی قبروں پر ہجدے کرتے تھے اور وہ لوگ انبیاء کرام کی قبریں ہو جے تھے۔
مامین کرامی قدر ایل فیصل آپ پر جھوڑ و بتا ہوں ۔۔۔ آپ میں سے جس

کادل جاہے وہ آئے کے اس مذہبی راہن کی بات کو مان لے کہ اُس نے مشرکین اللہ علیہ بنان بتوں کی پستش کرتے تھے اور جس کا دل جاہے وہ آسنے کے فتل مسلی اللہ علیہ وہ آسنے کو تا من کے فتل مسلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تنظیم کرے کہ اُس زمانے اور اُس دور کے مشرکین (یہودونصاری ) اپنے این نہیوں کی قبروں کو جے تھے اور ان پر بجدہ ریزیاں کرتے تھے !

فقہ اے کے اقو ال قرآن و مدیث ... اور شریعت محدیث و اض طور پر یہ محتم موجود ہے کہ سجدہ صرف اور صرف الله رب العزت می کے لئے ہو کا چاہئے موجود ہے کہ سجدہ صرف اور صرف الله رب العزت می کے لئے ہو کا چاہئے الله رب العزت می عالت میں جائز الله رب العزت کے علاوہ کسی اور کیلئے بجدہ .... کسی بھی عالت میں جائز اور وضاحت اور روانہیں ہے ... بگر حرام اور شرک ہے قرآن وسنت کی تقریح اور وضاحت کے بعد مزید کسی حوالے کی ضرورت تو باتی نہیں رہتی .... گر آپ حضرات کی تشنی اور تسلی کے لئے کہنا چاہتا ہول کہ تمام نقہاء (حنی ، مالی ، شافعی جنیلی ) اس بات پر شنق اور تسلی کے لئے کہنا چاہتا ہول کہ تمام نقہاء (حنی ، مالی ، شافعی جنیلی ) اس بات پر شنق بین کہ بحدہ کاحق صرف اور صرف الله رب العزت کا ہے۔

نقد حقى كى تقريباً تمام كتب في الما من الأولى قاضى فان أنها يه الكيرى المهاسية ، در مخار المهاسية ، شرح نقد اكبر أنها سية ، بحر الرائق الهاسية ، عالكيرى المهاسية ، خراهر ليفيتوالله الهاسية والشجة لدة حراهر ليفيتوالله .... فيرالله كالميات والمستحدة في حراهر ليفيتوالله كفر .... فيرالله كالم من فارج بوجات كالد ومخار في من فارج بوجات كالد ومخار في مناكم من فارج بوجات كالد ومخار في مناكم كالمناه من فارج بوجات كالد ومخارف مناكم كالمناه من فارج بوجات كالد ومخار في مناكم كالمناه ك

یہاں تک کرا گرنفس کعبہ کو بجدہ کیا توسیم بھی کا فرجو جائے گا کیونکہ کعبہ کی جانب صرف ڈخ کر ماہے بجدہ کعبہ کونہیں کعبہ کے رب کوکر ماہے۔

. شخ عبدانقادر جیلانی رحمة الله علیه نے تو اپن شعره آفاق تصنیف نعنیة الطالبین ص: ۳۳ پر بژی بخت بات تحریر فرمال ہے اور بزاز بردست فتو کی لگایا ہے کہتے ہیں: وَإِذَا ذَارَ قَبُوا لَا يَضَعُ يَكَ هُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَيِّلُهُ فَإِنَّهُ عَادَةُ الْيَهُود جب كى قبر رر جائے تو قبركو جوئے بى بين اور قبركو بور بى نددے كو مَدْتَعِيم كے نظر ئے سے قبركوچود اور قبركوچومنا يہ يہود يول كاطريق ہے !

میں یہاں ایک بات کی وضاحت کر ہمجی ضروری مجماً ہوں بعض لوگ مادہ لوح عوام کورھوکردیتے ہیں کہ تجدہ تو تب بنتا ہے جب مجدہ کرنے والا تبینج مجی پڑھے لیے لیے فیٹ سُبٹھ آن کر تی الا علی مجمی پڑھے لیے لیے فیٹ سُبٹھ آن کر تی الا علی مجمی پڑھے ۔۔۔۔۔ہم بزرگوں کے مز روں پر رور آستانوں کر میں مرجھ کاتے ہیں ۔۔۔ اتعاز مین پر شکتے ہیں گر سُبٹھ آن کر تی آستانوں پر صرف سرجھ کاتے ہیں ۔۔۔ اتعاز مین پر شکتے ہیں گر سُبٹھ آن کر تی الا علی تو بہیں بنتا ا

یادر کھے! سجدہ کام ہے ملتھ کا زین پرر کھ دینا! چاہئے اس میں تبلیج پڑھی جاتے ا انتہاج نہ پڑھی جائے ..... سجدہ میں تبلیج کا پڑھنا فقاؤ سنت ہے .... فرض یا داجب نہیں ہے۔

حضرت مجدد الف مائی ..... امام ربانی رحمته الله علیه فرمات بین اسد برادر سجده که عبارت از جین برز مین نیادن است ( کمتوبات ۴۲/۲۴) اسد بعد فی مجده مام ب ملتف کاز بین پرد که دینه کا!

و السطیب کے اس مال عبادتیں بھی اللہ کیئے ہیں مال عبادت وہ ہے جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے مثلاً زکوۃ اور عشر اور فطرانہ اوا کریا ..... صدقہ اور قربانی ..... نذرونیاز دینا ..... منت ماننا کہ میرامریش تندرست ہوگیا یا مجھے مقدمہ سے رہائی مل گئی تو اللہ کے ہم پر فلال چیز دول گا ..... یا اللہ کے ہم کی دیگ ایران مل گئی تو اللہ کے ہم پر فلال چیز دول گا ..... یا اللہ کے ہم کی دیگ ایران کی اس کی منت مالی عبادت کے نام کی منت مالی عبادت کے نام کی منت مالی عبادت کے نام کی منت مالی دیا ہوں وہ کیونکہ منت مان رہا ہوں وہ میرے کو جس کے ہم کی منت مان رہا ہوں وہ میرے مالات سے واقف اور باخبر ہے اور جھے نفع ونقصان پہنچانے پر قدرت اور

ختیار رکھتا ہے اس عقیدے اور اس نظر تیے کے ساتھ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہام کی منت مانے گاتو یہ شرک ہوگا اور بیغیر اللّہ کی عبادت ہوگی۔

یا در کھنے! نذر ور نیاز مخلوق میں سے کسی کامیمی حق نہیں ہے بکدنذرو نیاز صرف اورصرف الله رب العزت ہی کے لئے ہونی جائے ا

حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ محتر مدنے امید سے ہونے کے بعد اللہ کے دریار میں عرض کیا۔

سامعین گرامی قدر ابرتم کے ذبی تعصب کودماغ سے نکال کرمیری گفتگو کوسنے
گا ..... اورول کی ختی پر بیہ بات کا لیے گئا کہ نذراور نیاز عبادت ہے ۔... مالی
عبادت کیونکہ نذر ماننے والے کا اور نیاز دینے والے کا عقیدہ اور نظریہ .... بیہ والے کے حقیدہ اور نظریہ .... بیہ والے کہ جس کے ہم پر نذرو نیاز دی دیا ہول وہ عالم الغیب ہے .... وہ میرے مالات سے واقف اور باخیر ہے اگر اس کے ہم کی نذرو نیار دونگا تو وہ خوش ہوگا اور میرے میرے میل واولا دیس اور کا روباری برکت عطا کرے گا اور اگر اس کے ہم کی نذرو نیاز نہیں دونگا تو وہ ہم کی نذرو نیاز نہیں دونگا تو وہ ہم کی نذرو نیاز نہیں دونگا تو وہ ہم کا اور گر میں بے برحق ہوجائے گی ....

ال عقید نے اور اس نظرتے نے نذرونیاز کوعبادت بناویا ..... اگرنذر ونیاز اللہ کے اور اس نظرتے نے نذرونیاز کوعبادت بناویا ..... اورا گراللہ کے ونیاز اللہ کے اور اگر اللہ کے عبادت بن جائے گی ..... اورا گراللہ کے علاوہ کسی اور کے مام کی دی جائے گی تو وہ اس کی عبادت بن کرشرک کے زمرے میں آ جائے گی اور کے ایم کی دی جائے گی تو وہ اس کی عبادت بن کرشرک کے زمرے میں آ جائے گی !

فقد منى كى كتب ميل بيعبادت ديمى جاسكنى بيدك

اَلنَّذُرُ عِبَادَةٌ وَالْعِمَادَةُ لِعَيْرِ اللهِ شِرْكُ صَرِيْحٌ وَكُفْرٌ فَبِيحٌ نذرعبادت مادر غير الله في عبادت واضح شرك وركفرتنج بـ

خلاصهالفتاوي م ٣٤٨١ مين آيا كه:

النَّذُرُ لِغَيْرِ اللهِ حَرَامَ لِلاَ نَهُ مِنْ اَنْوَاعِ الْكُفْرِ لِآنَ هٰذَا عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لِغَيْرَالله كُفْرٌ

غیرا للہ کے نام کی نذرحرام ہے کیونکہ یہ کفر کے قبیعے سے ہے اِس لئے کہ نذر عبادة ہےاورغیر، للہ کی عبادت کفرہے!

بحرالرائق نےلکھاہے

وَالنَّذُرُ لِلْمَخْلُونِ لَايَجُوزُلِا نَّهُ عِبَادَةَ وَالْهِادَةُ لَا تُكُونُ لِلْمَخْلُونِ ـ

مخلوق میں سے کسی کی نذر دینا جا تزنہیں ہے کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لئے نہیں ہوتی ( بککہ خالق بی کاحق ہے )

غيرِ الله كى نياز عقل كے بھى خلاف ہے غیرالله كى تذرونياز...

ك مام كى جونى جائدا

لوگواجب اندهیری زمین کا سینہ چیرکردانے کو باہر لانے والا وہی ہے ..... میرایک دانے کومیات مو دانوں میں بدلنے والا دی ہے ..... پیاک زمین کی رمزیں مجھ کر یاول کا ہا تک کر لائے والا اور پیاک رمین کی بیاس بجمائے والا ور ہے ..... زمین کا سینہ چیر کر دریا، سمندر، نہریں ، ندیاں اور مالے بھائے والا وہی ہے .... علتے ہوئے یانی برزمین کو بچھانے والا وی ہے اور حرکت کرتے ہوئی زمین پر بہاڑوں کی میخیں ٹھو تکنے والا وہی ہے . . . . . زمین کی ضلوں کوآ فاآب کی استثی*ں کرنو*ل کے ذریعے بکانے والا وہی ہے . . . . . . طرح طرح کے میوے اور تشم فتم کے پھل بیدا کرنے والا وی ہے ..... جب جانوروں کو بیدا کرنے والا وہی ہے . . . . بحب جانوروں کے پیٹ سے گو ہر اور خون کے ورمیان سے صاف، شفاف ادر محت افزاء دوده عطا كرتے والادى ب ..... تو مير مقل كا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ جس کا کھائیے اُس کا گائیے .... مجرمال ودوالت میں سے اور جانورول اور جانورول کے دودھ میں سے نذرونیاز اور حصر مجی ای کے ہم کا تكالنا جائے!

الله كيسواجتنى بمي تلوق ہے.... جا ہے انبياء ہوں يا اولياء .... جا ہے فرشتے ہوں يا اولياء .... جا ہے فرشتے ہوں يا جنات .... عرشي ہوں يا فرشي .... وہ خود پديرا كئے گئے ہيں اور انہوں فرخ كا منات كا الك ذره بمي نہيں بايا بسورة كل ميں ارشاد ہوا:

وَالَّذِيْنَ يَدَّعُونَ مِنَ دُونِ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شُيًّا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ آمُوَاتٌ غَيْرُ آخَيَا إِوَمَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ ـ

( تحل ۲۰۱۰)

اور جن جن کو بیلوگ اللہ تعالیٰ کے سوالکارتے جیں وہ کسی چیز کو پیدانہیں ست بلکہ وہ خود پیدا کئے ہوئے جی وہ مردے جی زندہ نہیں انہیں اتنا بھی پرتنہیں كدوه ( قبروں سے ) كب اثمائے جائيں گے۔ مورة الج ميں فرمایا:

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا دُبَابًا وَلَوِ اجْتَبَعُوا لَهُ (حج ١٤)

الله كے سواجن جن كوتم پكاررہے ہووہ ايك بھى بھى تو پيدانہيں كريحة اگر چەوہ سب جمع ہوجا ئیں! قرآن مجیدیں ایک مقام پراللہ رب العزت نے چینج کے طور پرفر مایا هٰذَاخَلْقُ اللهِ فَأَرُوْنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ (المَّانِ ١١) بی تو ہوگئی میری مخلوق (مورۃ لقمان کی آبیت ۱۰ میں الله رب العزے نے اپنی مخلوق اوراین کار گیری کا تذکره فرمایه) آیت ۱۱ مین فرمایا به چیزی تو میں نے بنائی میں ابتم مجھے دکھاؤ کہ میرے سواجن جن کو مدد کے لئے تم یکارتے ہوانہول نے کون ک چیز بنائی ہے ( معنی انہوں نے کھر مجی نہیں بنایا) بعب سب کھے پیدا کرنے والا صرف اور صرف میں ہول .... ہر ہر چیز کو بنانے اور سنوار نے والا صرف اور صرف میں بمول ..... تو مھرا پنے مال و دولت میں سے ..... غلے اور وہاج میں ہے ..... دودها در جانوروں میں سے بطورنذرونیاز حصہ بھی ای کے مام کا نکالنا جاہیے اور میرے سواجن جن کوتم مدد کے لئے غائبانہ لکارتے ہوں۔۔۔۔اور جن جن کے ہام کی ماہا نہ اور ممالانہ نیازی دیتے ہو. . .اور اپنے مال میں سے اُن کے نام کے جھے نكالتے ہوانہوں نے زمین وآسان میں ایک ذرہ اور گھے جمی نہیں بنایا . . . . . . تو میر اُن کے نام پر مال ودولت کوننسیم کرنا . . . . . . اُن کے نام پر جانوروقف کرنا اور دودھ تعتیم كريّانساني عقل كريمي غلاف ہے!

آگے بڑھنے سے پہلے ان تین الفاظ کالفظی ترجمہ ایک مرتبہ مچر کر ما چاہتا ہوں آگر آپ حضرات کے ذہن تشین ہوجائے ..... آپ تمام حضرات میرے ساتھ ان الفاظ كو يحى وبرائين اوران كرتي تو يحقى وبرائين -السَّحِيَّاتُ بِيْهِ...... تمام وبان عبادتين فاص إن اللَّه كيك والصَّلُواتُ ...... تمام بدني عبادتين فاص إن اللَّه كيك والطَّيْبِات مُن مَام بالى عبادتين فاص إن اللَّه كيك السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحَمة أَاللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ

اے نی آپ پرسلام ہواور اللّٰہ کی رحمتیں اور پرکتیں ہول اور ہم پر اور اللّٰہ کے

نیک بندول پر مجی سلام ہو

سامین گری قدر انشهد میں بینے کر ہرنمازی آپ الله دب النزت کے حضور عہد واقرار
کرتا ہے کہ مولا ا میری زبانی عبادیم ..... اور میری تمام تر بدنی اور جسمانی
عبادتیں ..... اور میری مب کی سب الی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لئے ہوگئی
اس عہد واقرار کے بعد ہرنمازی ..... امام الا نبیاء صلی الله طیبہ وسلم کے لئے سلامتی و
رحت اور برکت کی دعا ما نگتا ہے ..... قرآن مجید میں الله رب العزت نے امام
الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم اور فرشتوں کو یہ محم دیا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندول
کے لئے سلامتی کی دعا کریں .... قیامت کے دن بھی فرشتے .... مومنین سے
کریس کے سکر سکر گر حکم الله میں ہو الله رب العزت بھی جنتیوں کو مطام کے مبارک اور
پیار سے دخطاب سے فوازی کے عہداور اقرار کرنے کے بعد سب سے جہلے امام الا نبیاء صلی الله
علیہ وسلم کے لئے سلامتی ، رحمت اور برکت کی دعا کرے۔
علیہ وسلم کے لئے سلامتی ، رحمت اور برکت کی دعا کرے۔

کیونکہ ایک مسلمان کو ہدایت کے سلسلے میں جو کچر بھی عطا ہوا وہ امام الا نبیا مسلم اللّه علیہ سلم کے ذریعے ہی عطا ہوا . . . . . ایمان جیسی دولت اور قرآن جیسی کتاب

المام الا جباء صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا .... كه جب تم نماز ميں كہتے برو وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينِ ..... يعنى الله كِتمام نيك بندول رِسلام بتو نمازی کا بیملام زمین واسان میں بسنے والے ہربندے کو ﷺ جا آہے (نسائی ۱۹۱۰ بفاری) بیر *مدیث مبارک آپ حشر*ات ذہن میں تھیں گے . . . . . میں درود کے بیان کے دقت جب یہ بات آپ کو مجھاؤں گا کردرددامام الانبیاصلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے يَ يَجِهَا هِهِ؟ أَلَ وقت مديث اور ال كامفهوم بهي بيان كروكا إن شَاءَ الله العَدِين ا بك شبه كاجواب ماريه بكراد ن دوست..... ألسكا مُرعَكَيْكَ أيها النبي كالمات بيابت كرن كالشش كرتي بي كمام الانبيام الأنبيام الأنبيام الأنبيام عليه وسلم برجكه ماضرو ما ظريل اور برسلام كبن والي كاسلام سنت بيل .... أن حنرات کا استدلال یہ ہے کہ اگرات نمازی کا سلام نہیں ہنتے تو میروہ خطاب کرکے ملام كون كهدد بإيد؟ و راغور اورتوجد سے اس شبه كا جواب سنے! بيسلام جو بم تشهد میں کہدرہے ہیں . . . . . ای طرح وہ سلام جوہم قبرستان جا کر کہتے ہیں: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهِلَ الْقُبُورِ .... يمان تجير العِيْ عَلَى مان مَين به جس میں دوسرے خص کوسنا کا اور جس سلام کا جواب دینا داجب ہو آہے . . . . . بیر سلام وہ سلام نہیں ہے بکلہ بیسلام سلامتی کی دعاہے اور جس کو دعادی جائے ضروری نہیں كروه دعادينه والله كى دعاكوك ربابو ..... الركوني تض السكامر عَلَيْكَ أينها

النبی .....ان عقیدے اور اس خیال سے پڑھتا ہے کدام الا جیاہ صلی الله علیہ وسلم میرے پاس موجود بیل اور آپ میرے سلام کوئن رہے بیل اور بیل نماز کے اندر آپ کوسلام کر رہا ہوں اور آپ فارج نماز سے میرے سلام کوئن رہے بیل ..... تو نقہ خفی کی معتبر کتب کی روشنی میں اس خص کی نماز فاسد ہو جائے گی ..... کیونکہ ملام کہتا کلام ہے اور نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتے گی ..... کیونکہ ملام کہتا کلام ہے اور نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی گی ....

مچرمیری ایک زیردست وزنی دلیل سنے کہ نماز کے اختیام کے وقت ہر نمازی وائیں بائیں خطاب کے صیفے کے ساتھ لوگوں کو اُلسَّلا مُر عَلَیْکُمْر وَدَحْمَةُ اللّٰهِ کہتاہے گراس کے سلام کو ساتھ والانمازی بھی نہیں سنتا!

مامعین محرم الچریة افران کہاں سے آیا ہے؟ اوریة افران کس نے بنایا ہے؟ کہ جب کسی کو خطاب کیا جائے خطاب کے نئے ماع (لینی منا) لازمی ہے امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت بیت الله کو خطاب فرمایا تھا ..... امیر المومنین مید الله علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت بیت الله کو خطاب کیا تھا ..... امام الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم نے اپنی زخی الله عنہ شرح جراسود خطاب کیا تھا ..... هک اُنٹ والله اِصْبَعَ دَعِیت علیہ وسلم نے اپنی زخی اللّی کو خطاب فرمایا تھا ..... هک اُنٹ والله اِصْبَعَ دَعِیت خطاب کو کن رہے تھے مؤذن میں کیا بیت الله ، جراسود اور آپ کی زخی اللّی آپ کے خطاب کو کن رہے تھے مؤذن میں کیا وہ کو ذال میں صد قات و بَورٌ دُت کے ماتھ مؤذن کو خطاب کر اُسے .... کیا وہ مؤذن اس کے جواب کو منا ہے؟

بیآپ کوکس نے کہردیا کہ خطاب سے سنا نامقصود ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ہرزیان میں ہوا ، سورج ایک ہیں ہوا ، سازہ سے سنا نامقصود ہوتا ہے۔۔۔۔ ہرزیان میں ہوا ، سورج ، چاند ، ستارول ، رات ، دن اور محبوب وغیرہ کو خطاب کیا جاتا ہے۔۔۔ گرسنا نامقصود نہیں ہوتا! علامہ محدا قبال مرحوم نے کوہ ہمالہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اسے ہمالہ اے نصیل کشور ہندومتان

چومتاہے تیری پیشانی کو جمک کرآ ماں

قر کیا ای خطاب سے مجھ لینا جائے کہ علامہ تھوا قبال مرحوم مجھ رہے تھے کہ ہما کہ
پہاڑ میر ایہ خطاب کن رہا ہے!..... یا در کھیے صاحب رضی نے شرح کا فیہ میں نکھا
ہے کہ خطاب کیلئے سماع اور موجود ہو کا ضروری نہیں ہے!

حضرت نیلوی کا اندازیان استاذالعلماد، شیخ النمیروالحدیث، استاذی کم مضرت مولا کا محد حمین شاہ صاحب نیلوی رحمة الله علیہ تشهد میں پڑھے جانے

والا النظمات كوكتے خوبصورت، حسين اور مربوط انداز ميں بيان فرماتے ہيں: اَلتَّحِيَّاتُ بِنْهِ وَالصَّلُوات وَالطَّلِيِّبِاتُ مَامِ وَل (زبان سے اوا كى ہو لَ) عبادتيں بھى صرف الدُتعالٰى كيلئے خاص ہيں اور تمام بدنی اور تمام مالی عبادتیں بھی صرف الدُتعالٰی کے لئے خاص ہیں۔

غرض ہر حتم کی عبارتیں (مثلاً، دعا ،نماز، رکوع، محدہ ہاتھ باندہ کر کھڑا ہوا،
روزہ ، نج زکوۃ ، قریانی ،نذر ونیاز، اعتکاف و جہاد وغیرہ) صرف اللہ تعالیٰ کے لئے
مناص ہیں .....کسی نوری ، ہاری ، فاکی مخلوق یا کسی نبی ، ولی ، پیر ، فقیر وغیرہ کا
عبادت میں کوئی حق اور حصہ ہیں ہے ۔

اوربیمئل (مئلة حید) امام الا نبیاء صفرت سیدا محدرمول الله صلی الله علیه وسلم فی بری وضاحت کے ساتھ اور بڑے مصائب اُنعاکے اور بڑی تکالف سہد کے اور وکھوں کے سمندرعور کرکے ہمیں مجھایا ..... واہ، وااے پیارے نبی واہ، واہ صلی اللہ علیہ وسلم السّد کا اُر عکیت اُر یہ کا اللّہ علیہ وسلم السّد کا اُر عکیت اللّه علیہ و کر تکہ اُر اللّه علیہ و کرد کا آنہ اللّه علیہ و کرد کا آنہ اللّه میں میں کا اللّه میں کا اللّه میں کے کہ ایک اُر میں کا اللّه میں کا اللّه میں کی کہ کا اللّه میں کا اللّه میں کی کہ کا اللّه میں کی کا آنہ کی کا کہ کہ کہ کہ کی کہ کا کہ کا کہ کو کہ کی کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کر کے کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کے کہ کے کہ کا کہ کو کہ کا کا کہ کا کہ

اسے ہمارے پیارے بن اہماری تو آپ کے حق میں میں دوا ہے کہ آپ پر سلامتی ہواور ہمیشہ آپ کی تعریف وقو صیف ہوتی رہے اور تیامت کے دن تک آپ کے لئے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے اور آپ پر اللہ رب العزت کی رحمت ہواور آپ کی ذات پررب العالمین کی بے شار اور لا تعداد برکتیں ہول اور آپ کے مربتے دن بدن بڑھتے رہیں۔

شها دت توحید ورسالت تضدی اَلسَّلام عَدَیْنَا وَعَلَی عِبَادِاللهِ الصَّالِحِیْنَ وَعَلَی عِبَادِاللهِ الصَّالِحِیْنَ ..... کے الفاظ کے ساتھ ہرنمازی اللہ کے نیک اور صالح بندوں کیلئے سلامتی کی دعا کر آ ہے ..... یہ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِیْنَ ..... اللہ کے صالح مندے کون این؟

فرمایا ہے وہ لوگ بیں جوتو حید ورسالت کی ہے دل سے اور قلبی یعین کے ساتھ شہادت اور گواہی دیتے ہیں۔

لَا الله الله الله كي كوابي اورشهادت وين كا مطلب يدب كدنمازي اس إت کا اوراک حقیت کا اقرار کرے اور دوڑا تو بیٹھ کریے عبد کرے کہ اس بوری کا نکات میں ..... زمین وآسمان میں اور چردہ طبقوں میں ... الله کے علاوہ کو لَی ہستی السی تہیں جرالٰہ اورمعبود بننے کے لائق ہوں۔۔۔۔ اللہ کے سواکوئی ایسانہیں ہے جس سے اميدي وابسة كى جائيل ..... جس سے غائبانه خوف كھايا جائے ..... جو غائبانہ یکارسننے والا ہوں .... جس کے قبضے میں نفع ونقصان ہو، جس کے اختیار میں عزنت و ذلت ہو ..... جو فتح و تحکست کا ما لک ہو ، خیر اور شرجس کے تینے میں ہو . . . . . الله کے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی جستی الی نہیں ہے جوعالم الغیب اور حاضر و یا ظر ہو ، مشکل کشا اور حاجت روا کہلانے کا حق دار ہو . . جسے دا یا اور تنج بخش کہا جاسكے... جوغوث اعظم اور ديڪير بينے كے لائق ہو، شفا بخشاً اور رہائی عطا كر ما جس كے باتھ میں ہوں .. جو غائبانہ مدد کرنے برقادر ہو، جو مالک ومخار ہو، .. جومتصرف فی الامور ہو،جس کے نام کی نذرونیاروی ملئے اورجس کے آگے جین جھکائی جاتے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَبَّدًا عَبْدُةً وَ رَسُولُهُ

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ (جس ستی کا ) م) محد (صلی الله علیہ وسلم ) ہے۔ وہ اللّٰہ کے بتد ہے اور اس کے رسول ہیں۔

سامعین گرامی قدر افر انور فرمائے رسالت کی شہادت دینے میں عبدہ کا مفظ پہلے لا کر اور عبدہ کو رسولہ کی مقدم کرکے اُن لوگوں کے شرکیہ عقیدے اور غلط نظرتے پرکاری ضرب لگائی جواپنے اپنے نبیوں کو اِبْنُ الله اور نُودٌ مِّنْ نُودِ الله سیجھتے تھے۔ جولوگ اپنے انجیاء کواللہ کے فود کا حصاور جز وہائے تھے۔ الله سیجھتے تھے۔ جولوگ اپنے انجیاء کواللہ کے فود کا حصاور جز وہائے تھے۔ یہاں نمازی سے اقرار کروایا جارہا ہے کہ اہم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ کا بندہ مان ، مچررسوئی تسلیم کر ۔ . . . . جس نے آ منہ کے لال کو عبد کہ اُنہیں ما گااس کے درسول بھی نہیں ما گااس

میرے استاد شخ القرآن مولا تا غلام الله خان دحمة ، لَهُ علیہ اپنی تقریروں میں میں عبد گاہ و رَسُولُهُ کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے تھے کہ پہلے عبد کا میں کہ میں کہ میں الله علیہ اللہ میں کہ میں الله تا مندے کھر پیدا ہوئے قبد گاہ .... مائی حلیمہ کے گھر رہے تو عبد گاہ .... مائی حلیمہ کے گھر رہے تو عبد گاہ .... مائی حلیمہ تجادت کی غرض سے گئے تو عبد گاہ .... میالیس مال کے بعد آپ کے مر پر نبوت کا آج سوا گیاتو کہ سولہ کے اس بہلے عبد گاہ ہور کہ سولگہ

آپ کی رسالت کی شہادت دینے کا مطلب ہیں کہ جس سی کو میں نے ہی اور رسول مان لیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اب ساری زندگی افل اطاعت و فرما نبرواری میں بسر کرونگا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اقرار دسالت کا مطلب ہے کہ جس سی کو میں نے اللہ کا پیفیر جسیم کرلیا ہے اب پوری کا نتات سے بڑھ کر ۔ ۔ ۔ ۔ و نیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر ۔ ۔ ۔ جہان کی ہر چیز سے بڑھ کر اُن بی سے محبت اور بیاد کرونگا ۔ ۔ ۔ ۔ اپنے والدین سے بڑھ کر ، اپنی برادری اور کئے قبیلے سے بڑھ کر ، اپنے مال واسہاب سے اپنی اولا و سے بڑھ کر ، اپنی برادری اور کئے قبیلے سے بڑھ کر ، اپنے مال واسہاب سے

بڑھ کر ، مکا کات اور باغات سے بڑھ کر . . . . تجارت وزیورات سے بڑھ کر ، اپنی ہر ہر مجوب چیز سے بڑھ کر . . . . ، پنے ہنج بر سے مجت کر ونگا اور زندگی کے ایک ایک موڑ پر ، اور عمر کے ایک ایک کور پر ، اور عمر کے ایک ایک کور پر ، اور عمر کے ایک ایک کور پر ، تجارت و سیاست میں ، مدالت و حکومت میں ، نکاح و طواق میں ، عبادات و معاملات میں ، مونے ور جاگئے میں ، صلح و جنگ میں ، غرضیک زندگی کے ایک ایک کھتے میں ، صلح و جنگ میں ، غرضیک زندگی کے ایک ایک کھتے میں ، میں ای جس سی کی رسالت و نبوت کی گوائی اور شہادت و سے میں ای جس سی کی رسالت و نبوت کی گوائی اور شہادت و سے رہا ہوں!

ساسی اور بنیادی عقیده به سند ای عقید و حدود سالت کا اقراراور شهادت ایک مسلمان کا اساسی اور بنیادی عقیده به سند ای عقید به پردین اسلام کی پوری عمارت کمزی به ساسی اور بنیادی عقید به کی مضبوطی اور پختی پر اعمال کی قبولیت کا دار ومدار به سند به اگر عقیده تو حید اور دسالت پخته نبین ساگر عقیده مین شرک اور بدمات کی دائی کے دانے کے برابرآ میزش به تو بیحرکوئی عمل بھی درجہ تجولیت نبین پاسکتا بدمات کی دائی کے دانے کے برابرآ میزش به تو بیحرکوئی عمل بھی درجہ تجولیت نبین پاسکتا بدمات کی دائی کوئی اور روس کے بغیر بدن کی کوئی ایمنیت ماتی نبین روس ال

آئده جمعة المبارك كے خطبے ميں درود پرتفصیلی تفتگو کروں گا ان شاء اللہ العزیز۔ وَمَاعَلَیْنَا إِلَّا الْبِلَاغُ الْمَبِینَ

سولہویں تقریر

## ورُ وو

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَ عَلَى اللهِ وَ السَّيْطِيِ الرَّجِيْمِ السَّيْطِي الرَّجِيْمِ السَّيْطِي الرَّجِيْمِ السَّيْطِي الرَّجِيْمِ

يسم الله الرَّحين الرَّحِيم.

إِنَّ اللهَ وَمَلَٰذِكَتَهُ بُصَلُونَ عَلَى النِّي يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْها صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ

مامعین گرامی قدر! گذشته خطبات میں نماز کے ترجمہ وتغییر کے سلسلہ میں ابتداء سے نیکر تشقید تک بیان آپ ماعت فرمانچے میں نماز کی آخری رکعت میں تشہد کے بعد درود کا پڑھنا جمہور علاء کے نزد کی سنت ہے ..... امام مالک اورامام ابوطنیفہ کا مہی مسلک ہے۔

تشهدکے بعد درود پڑھنے کا حکم ال کئے دیا گیا ۔ . . . کہ نمازی نے اس کے بعد درود پڑھنے کا حکم ال کئے دیا گئی ہے بعد اپنے سائے ، اپنی اولا داور تمام مومنین کیلئے دعا ما تکنی ہے بعد اپنے کے اور باتی تمام مسلمانوں کیلئے مغفرت، رحمت اور سلامتی طلب کرنی ہے۔ اور شریعت نے دعا کی تجوایت کے آ داب میں سے ایک ادب بیسکھایا ہے کہ دعا ما تکنے سے پہلے اللہ رب العزبت کی حمد وشاہ ، ورتعریف وتو صیف کرواورامام الا نبیا مسلم ما تنا علیہ دسلم کی ذات برائی پرتخد درود مسلام پیش کرو!

آس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جتنے انتمال کر آ ہے اور جفنی دعا نمیں ہانگیا ہے اس ان میں سے کوئی عمل اور کوئی دعا الین نہیں ہے جس کے بارے بورے واوق سے کہا جائے کہ یہ لاڑ یا تبول ہوگی ... گر در دودہ واصد ممل ہے ورا روا اسک اعا ہے جواللہ بھی رونیس فرما آیہ بمیشہ درجہ قبولیت پاتی ہے ... اس لئے کہ دود والی دعا کرنے کا حکم دینے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے فرہ دیا:

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَيْكُتُهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّيِيّ .... بِالنَّكُ لَهُ اورال کے فرشتے نی اکرم صلی الله علیه وسلم پر درود بھیج رہے ہیں .... اب یک شخص درخواست کر آئے۔ ... اللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَی مُحَبَّدٍ ... اے الله رحمت بھیج محد (صلی الله علیه وسلم) پر ... اس الله علیه وسلم کی پر درخواست اور وعاظ را آاور سو فیعمد تول ہے کونکہ الله علیہ وسلم کی پر درخواست سے پہلے بی ہر لحد اور ہر لحظ اپنے بیارے بی پر دھنتیں بھیج دیا ہے۔

جے بعد مانگی مباتے والی دعا کورد کر دینا اللہ رہ العزیت تبول فر ہالیں گے تو میر دروو کے بعد مانگی مباتے والی دعا کورد کر دینا اس کی شان کریس کے خلاف ہے!

حضرت فعناله بن عبيدرضي اللّه عند كبته إن كه:

امام الا نبياء صلى الله عليه وسلم نشريف فريات كدا يك شخص ياس في نماز يوهي مهر وعا كر في الله عليه والله عليه وا وعا كر في لكا . . . . . ألك يهم الحيفة ولي والدّحة في اسدالله مجعم معاف كردسداور مجه يردتم فرماا مام الرنبياء صلى الله عليه وسلم في اس كى وعا كوئ كرفرما إ:

عَبِهِ لَتَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ الله

العزيت كى حمدوث كى . . . . . نبى كريم صلى الله عليه وسلم پر تحفدا رود ملام پیش كيا آپ م ال تض سے فرما إ . . . . . أَدْعُ تُبْجُب . . . . . اے نمازی اب ما تک تیری ، عا قبول کی جائے گی ( تر مذی ،ابو داود ،مشکوۃ ۸ ) ا بن مسعود كاعمل مشهر معاني سيد ما عبد الله بن مسعود رضى الله عنه سميته بيل ا يك حبك يرامام الانبياء صلى الله عليه وسلم تشريف قر ما يتح اود آپ كے مما تھ سيد ما صديق ، كبراورسيدنا فاروق اعظم (رضى الله عنهما ) مجى موجود تھے ..... ميں نماز پڑھ رہ تحا . . . . نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اللہ رب العزت کی حمد وثنار کی ..... بيرين سنے نبي اكرم صلى الله عليه وسلم ير درودين ها ..... منظر وعود لِنَفْسِي ..... مجرين في الشائل والمنظرة والماثل و المام الانبياء صلى الله عليه وسلم في بدو كيدكر اورك كر فرما إ ..... سَلْ تُعْطَلُهُ سَلَّ م تعطّه .....اب ما تگ تجے علا کیا جائے گا ( زندی مشکوه ۸۷ ) فضیلت درود درود کاسے بری ضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ال کی تسبت اینی طرف کی ہے ..... میر فرشتوں کوشر یک فریایا اور آخر میں ایمان والول كودرود يزهضه كاحتم دياارشا دبولة إِنَّ اللَّهَ وَمَلَّإِكَّتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوْا صَلُّو اعَلَيْهِ وَسَلِّمُو اتَّسْلِيْمًا (احزاب ) به فنک الله اوراک کے فرشتے رحمت سیجتے ہیں نبی پر اے ایمان والوتم مجمی نبي يردروداورسلام ميجونه الله رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بڑا عجیب انداز ایٹا یا ہے ..... بیہلے ا پنے درود بیمیجے کا تذکرہ فرمایا..... ساتھ ہی فرشتول کے درود بیمیجے کا ذکر کیا میر

ايمان والول كواس كاعتم ديانه

الله رب العزت بتلا ؟ ميابها ہے كہ امام الانبيام صلى الله عليه وسلم كى ذات گرامى كو تمہارے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ . . . . کیونکہ ان پر تو پہلے ی سے اللہ رب العزية اورفرشتوں كى جانب سے درودكا بيسلسد جارى وسارى ہے۔ . . . . اوران پر ہر وقت اور ہر لحظہ اور ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کا تزول ہور ہاہے . . . . . درود پڑھنے میں

تهاري اين بعلائي ، خيراور بېترى ب!

ا میت کی تشریح اس آیت کریمہ میں درود کی نبیت اللہ کی طرف ہوئی ہے ہیر آمیت کی تشریح اس آیت کریمہ میں درود کی نبیت اللہ کی طرف ہوئی ہے ہیر فرشتوں کی طرف ہوتی ہے۔ . . اور آخر میں ایمان والول کو درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یا در کھیے کہ جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو معنی اور مفہوم الگ ہوگا ..... جب نسبت ملائكه كي طرف بهو كي تو ميرمعني اور بهوگا ..... اور جب نسبت

جاري طرف ہو كي تو بيراس كامعني بانكل دوسرا ہوگا۔

جب ملوة ( درود ) كي نسبت الله كي طرف بهو كي تو اس كامعني اور مفهوم بيه بهوگا كه الله رب العزت فرشنول كى محفل مين اپنے پيارے پينمبر كى تعريف و ثناء اور مدح و توصف كرآسي!

بخارى ميں اولعاليكا قول موجودے

صَلْوةُ اللهِ ثَنَاءُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلِّيكَةِ (بِخَارِي ٤٠٠١) الله كى صلوة سے مراد . . الله كا فرشتوں كے سامنے اپنے نبي كى تعریف كر ؟ ہے۔ ترمذى مين ب كرسفيان توري اوربهت سے الل علم ..... صلوة الرب سے مراد ... وہ رحمت لیتے ہیں جواللہ ہران اپنے محبوب پیٹمبر پر فرما یا رہتا ہے (11627)

اورجب درود كي نسبت ملائكه كي طرف بهوتو ميرمعني برگا ..... ألد عام

وَالْإِنْ يَنْفُوارُ رسول رحت ملى الله عليه وسلم كرد بات كى بلندى كى دعا كرى. ورآب كي عظمت كا اظهار كريا\_

اور درود کی نسبت جب مومنوں کی طرف ہوتو میراس کا مغہوم موگا..... طکّبُ الدَّحْمَةِ ..... پنے رب سے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے نئے رحمت کی درخواست کر ہا۔

ہم نہ مقام رمالت کو کماختہ مجھ سکتے بیل اور نہ ہی انجی تعریف و تو صیف اور مدحت و مقام کا حق ادا کر سکتے بیل آل لئے ہم بخز کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے مدحت و مقام کا حق ادا کر سکتے بیل آل لئے ہم بخز کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے در بار میں درخواست کرتے بیل کہ ہماری طرف سے تو ہی ہمارے بے عیب پنجمبر پر درخواست کرتے بیل کہ ہماری طرف سے تو ہی ہمارے بے عیب پنجمبر پر درخواست کرتے بیل کہ ہماری طرف میں مور ترکو جاتا ہے۔

صَلُّوا ... وَسَلِّمُوْ .... دوكم ال أبيت كريمه من إيمان والول كودو حكم دينيا تحقيق إلى . . . . صَلُّوا وَسَلِّمُو ... . . درود مجی جمیجوا ورسلام مجی جمیجو۔ کچھالو گول کا خیال ہے کہ بیدد ونو ل حکم اس درود ی میں باتے جاتے ہیں جو کھوا حباب نے کھوعر سے سے سے او کرایا ہے۔ أَلصَّلُوةً وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله ..... اور درود ابراكي میں صَلُوا یکل تو ہو جا آہے گر سَلِیوایٹل ایکل نہیں ہوآ کیونکہ درودا براہی میں سلام کے الفاظموجود ہیں۔ وه حضرات عوم الناس كومغالط دية بيل كه بهارا درود جوجم اذان سه ول واخر یڑھتے ہیں .... پانصل مجی ہے اور قرآن کی مشاء کے مطابق مجی ہے۔ سأمعين كَرامي قدر! آئيه ويجهته بيل كه بيآبيت جس وتت ماز ں ہو ئي تو اصحاب رسوں کی مقدل جماعت نے اس آبیت کامفہوم کیاسمجا؟ اور ایام الا نبیاء صلی الله علیه وسلم نے اس آبیت کامفہوم کیا بیان فرمایا؟ اوراس حقیت سیرا نکارمکن نہیں کہ آبیت کی جوتغییر . . . . . صاحب قرآن خود بیان فربادی اس کے بعد کسی دوسری تغییر کی . . . مسمى كے قول كى . . . . . اور ليت وقعل كى كوئى تنجائش باتى نہيں رہ جاتى ۔ حدیث کی کتب میں آیا کہ جب بیآ بیت کر بمد مازل ہوئی . . . . . . تو اس وقت صحابه كرام رضوان الدعيم اجتعين في امام الانجيار صلى الله عليدوسلم مسع بوجها! إرسول الله اس آبیت كريمه مي جميل الله رب العزت نے دو حكم ديم إلى .... صلّو وَسَلِّمُوا ..... درود بجيخ كالمجي اورسلام كالمجي! فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ الله رب العزت نے بیتو ہم کو بتادیا کہ ہم آپ پرسلام کس طرح پڑھیں ( یعنی

الله رب العزت كے بتلائے سے آپ نے ہمیں سكھادیا كہ ہم ہرنماز میں تشہد کے

دوران ... اَلَّلَاهُمْ عَلَيْكَ أَيَّهَا اللَّيْ وَرحمهُ اللَّهِ وحركاتُهُ ابِهِ اللَّهِ وحركاتُهُ ابِهِ اللَّ آپ پرسلام بیجا کریں) لیکن دوسرا محم صَلُو ا . . . درود بیج کااس پر کیے اُس بوگا کیف نُصَلِی عَلَیْك یا دَسُوْلَ الله ... .. آپ بمیں یہی بادیج کرآپ پرصلوۃ (جن ورو) سے بیکا کریں؟

الم الا نبياه ملى الله عليه على من على الم كرام كرام سوال كرجواب مين فرايا
قُولُو الله على الله على مُحمّد وَعَلَى الله الله عَلَى الله مُحمّد كما صَلّت على على إبْواهِيم وَعَلَى الله إبْواهِيم وَعَلَى الله الله عَلَى الله مُحمّد كما باركت على بارك على مُحمّد وعلى الله مُحمّد كما باركت على المؤهد وعلى الله مُحمّد كما باركت على الله المحمّد وعلى الله وعلى الله مُحمّد وعلى الله والمراب كما باركت على الله ويمن الله عليه والله والل

اورصَلُو المصمراددي دردد م جونمازين برنمازي پڑھتاہ۔ دوسري بات آپ كے ارشاد عاليہ سے يہ معلوم برتى كدايام الانجياء معلى الأعليہ

وسلم نے درودا برائیں کو پہند فرمایا .... جس دور میں آل کا ذکر بھی ہے اور برکات کا تذکرہ بھی .... اور سیدیا ابرائیم خلیل الله علیہ السلام کا ذکر خیر بھی۔

جو دردد وسلام کچھ لوگوں نے ایجاد کرکے مشہور کر دیاہے ... أسے توریہ دیکھیں تو انہیں نداللہ سے درخواست والتجاہے ... ند برکات کا تذکرہ ہے ... نہ "آل رمول کا ذکر ہے۔

حرت ہے کہ اصلی سلام کے مقالبے میں بناوٹی سلام ایجاد کیا گیا اور امام الانجیام صلی اللہ عظیہ وسلم کے پہند بدہ دور جائع ورود کے مقابلے میں اپنی طرف سے طرح طرح کے درود گھڑے گئے ....کسی کا نام درود آج رکھ لیا ....کسی کا نام درود ککسی رکدلیا . . . . . بعیران کے فضائل ہمی خود گھڑ لیئے . . . . . اورعوام اسّاس کی سادہ بوجی سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے آئیل مشہور کردیاء اور بھرستم بالاتے ستم بے ہوا کہ ا بينے ايبي د كر دہ الفاظ كوصلوۃ وسلام كا يام دے كرا ذان كا حصد بنا ديا!اور ميرظلم اورزيا د تي يه كى گئى كەجوالجسنىت ال ظرح اذان نہيں ويتا أسے متكر، ويالي، تمتاخ اور درود كا انکاری کہا گیا ... اور تعجب کی بات بیہ ہے کہ قرون اولی کی میارک صدیال ..... پوری سنھ صدیاں اوّ ان سے اول وآخرصلوۃ وسلام پڑھنے کی بدعت سے مال اور یاک نظراً تی ایں ..... آپ بیان کر جمران ہوئے کہ اس نے کام کی ابتدام اوے ھ میں مصر میں ہوئی اس وقت وہاں رافضیون کی حکومت تھی . . . . . ایک ماہل صوفی نے اوان کا بیا طریقت خواب میں دیکھا اور معر کے جابل ماکم کے سامنے بان کیا..... اُس ما کم نے یورے معرین قانو تا اس طریقے کو جاری کردیا ( مزید تفصيل كيليّ د كيميّ ، در مخنا ، ماريخ الخلفا مسيوطي ١٩٨) درود وسلل كيس بهنجاب ارددوسلام كيليط مي ايك بات كومجمااور سمجها } بہت ضروری ہے . . . . . میں أسے بیان کر } چاہتا ہوں اور آپ سے تو تع رکھو نگا کرآپ میری گذارشات کودل کے کانول ہے میں گے . . . پیملز ہ وسلام جوہم يرُ هت بين . . . . . كما بيام الانجيام ملى الله عليه وسلم تحب بينجاب إنهين؟ ... اگر پیزنجا ہے تو اس کی نوعیت اور کیفیت کیا ہے؟ کیا ہر درود وملام پڑھنے والے کا نام کیکرنبی کرم صلی الکه علیه دسلم کو بهایا جا تا ہے؟ کہ فلال بن قلال نے ورود پڑھا ہے اور فلال بن فلال نے سلام پڑھاہے؟ اس سلسلہ میں بید بات اور بیا حقیقت ذہم میں رکھیے گدورود وسلام کا بی تخذیج وفات کے بعد آپ تک پہنچا ہے (اور بقینا پہنچا ہے) کیاز ندگی میں بھی پہنچا تھا یا ہیں (یقیناً زندگی میں محی پہنچا تھا) تو جو کیفیت اور جونو عیت زندگی میں صلوق وسلام پہنچنے کتھی ۔۔۔۔۔ای کیفیت اورای طریقے کے بعد از وفات اب بھی پہنچا ہے۔

آئے ویکھتے ہیں .... اورانساف کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ورودوسلام آپ پر کسے بہنچاتھا؟

آپ صفرات میں سے کون تیں جانا گدامیر المومنین دا او نبی سیدیا عثمان رضی الله عند صلح حدید یہ ہے موقع پر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے سغیر بن کر مکہ مکر مہ پہنچ ..... مشرکین مکہ نے آبیں قید کرکے افواہ اڑا دی کہ عثمان کوشہید کر دیا گیا ہے۔ بہت مشرکین مکہ نے آبیں قید کرکے افواہ اڑا دی کہ عثمان کوشہید کر دیا گیا ہے۔ بہت کہ خبر پنجی تو آپ نے آپ افواہ کوسچا بجھتے ہوتے چردہ موصی بہت بہت کی حضرت کی جبال سے بہت کی کہ جب بک عثمان کے خون کا قصاص تہیں لیں گے اس وقت تک بہال سے مدینہ منورہ والی نہیں جا تیں گے .... اس بیت کا تذکرہ وقر آن مجید میں مورۃ الفق کے اندر بو ... مگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ افواہ تھی اور یہ خبر جبوئی تھی .... عثمان تو کہ مدمن زندہ دسلامت ہیں اور خبر بہت ہیں۔

سامعین گرامی قدر! فیصله آپ پرچپوژ آبول که میدعثمان مکه مکرمه میں زندہ

تبج... وه لاز مأماز مجى پڙھتے ہوتے .... نماز ميں بى كرم صلى الله عليه و لم برملام اور درود بھى پڙھتے ہوئے ...

ایک اور واقعہ حدیث کی آبول میں موجود ہے۔۔۔۔۔ پجھ کھار منافقین کا روپ و ھار کر آپ کی خدمت میں پہنچے اور النجا کی کہ پچھ کر آ اور علماء ہمارے ساتھ روانہ فرمائے جو ہمارے قبیلے کے لوگوں کو دین کے احکام سکھادیں ۔۔۔ آپ نے اصحاب رسول کی مقد کی جماعت میں سے ستر صحابہ کو جو قاری اور عالم تھے اُن کے ساتھ روانہ فرماد نے ۔۔ ال منافقین نے انتہائی قلم اور سفا کیت کے ساتھ ان ستر صحابہ کوشہید کر دیا ایک مینے تک آپ کوائی السناک اور دو ۔ آگ واقعہ کاعلم نہ ہوا۔۔ ایک مینے کے بعد اللہ رب العز ت نے جریل امین کے ذریعے آپ کوائی المناک واقعہ کی الماناک واقعہ کی اطلاع دی

ال واقعه معنوه بالتي معلوم بوئيل ..... ايك بات معنوم بوئى كدامام

( بخاری )

الانبياه صلى الله عليه وسلم عالم الغيب اور حاضر و ما تحرنبين تص . . . . . ورنه آبّ ان غداروں اور مکاروں کے دعوکہ اور فریب میں جمعی نداؔ تے اور ستر صحابہ کو 'ن کے ساتھ تمهمي نه بيجيتية . . . . . . دومري بات بيرواضح بهوني كدا كر ، مام الا نبيا مملي الله عليه وسلم ير آب كى زندگى مين صلوة وسلام يز هنه واله كا كام كيكر درود بيش كيا جا ما تما. ... أو مپران ستر صحابه كاصلوة وسلام جب نهيں بينج رياتها تو آپ كو بيلے دن بي معلوم ہو جا ؟ جاہے تھا کہ میرے ستر صحابہ کی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں . . . . . وہ اس دنیا میں مو جود میں . . . . . اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کا پڑھا ہواصلو تہ وسلام مجھ تک لاز یا پہنچا! معلوم ہوا کرآئے گی زندگی میں یر ها ہوا درود وسلام آپ تک پینچا تو تھا ..... مراس فرح نبيل كدرودوسلام يزهنه والي كانام ليكرآت كوبتايا جا تابو ..... اب وفات کے بعد مجی صلوۃ وسلام آپ تک لاز مآاور یقیناً پنچاہے .... گراس طرح نہیں جس طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا کے کسی جھے میں اور کسی جگہ بھی کوئی شخص صلوة وسلام يزمتنا ہے تو فرشتے نبي كريم صلى الله عليه وسلم كواخلاع دیجے ہيں كه فلال تخص جوقلال كابيناب أس في آب يردرود يرا حاب ... بكرصلوة وسلام ينجني كى كيفيت يهب جيشاه ولي الأكدث والوي رحمة الله في الخصرة آفاق كتاب جمة الله البالغه ( پاپ الا ذ کار و ما متعلق بها ) میں اُن ا مادیث کی تا ویل کی ہے جن ا مادیث ميں صلوۃ وسلام پہنچنے کا تذکرہ ہواہے!

مناہ ولی اللّٰہ محدث دہلوی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کدائی تمام مدیثوں کامفہوم یہ ہے کہ صلّٰوۃ وسلام پڑھنے والے کی دعاامام الانبیارصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حق ہیں مقبول ہوتی ہے اورصلوۃ وسلام پڑھنے والے کے اجروثواب میں اضا فدکر دیا جا تا ہے۔

صفرت شاہ ولی الله رخمۃ الله علیہ وکے بیان کر دہ مفہوم کی مائید .... امام الا نبیار صلی الله علیہ وسلم کے اُس قربان اور ارشاد گرامی سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے تشهد ميں رُمِ مَ مَ الفاظ . ... أَلَسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

آپ نے فرمایا:

فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَالِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّبَاءِ وَالنَّبَاءِ وَالسَّبَاءِ وَالْأَدُضِ (نسآنُ ١٩١٠ بخاري، مسلم باب التشهد)

تم میں سے جب میں کوئی یہ الفاظ بڑھتا ہے اُلسَّلَاهُ عَلَیْنَا وَعَلَیٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ تُوتمهارابِ سلام مرصاح بند\_ كُرَيْنَ مِا آب ما بناء وه بنده ز مین میں رہنا ہے یا آ سانوں میں مالانکہ نمازی جب یہ سلام کہنا ہے و اس کے ساتھ بیٹے ہوئے نمازی کومجی سلام کا پرتنہیں چاتا . . . . . اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ نمازی کا یہ بڑہا ہوا سلام ہرصا کے بندے کوچھنے جا تاہے ..... کیا ہر بندے کو بنایا جا آ ہے کہ فلان تمض نے تجے سلام کہا ہے؟ ہرگزنہیں بلکہ سلام مہتجے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جب مجی کوئی نمازی ..... اپنی نماز میں سلام کے کلمات کہتا ہے تو دنیا کے تمام صالح بندوں کے حق میں سلامتی کی بیدها قبول و باتی ہے بہی مطلب امام الا نبیاء صلی اللّہ علیہ وسلم پرصلوۃ وسلام بہتینے کا مجی ہے کہ صلوۃ وسام . يرصنے والے كى بيدها آب كے حق ميں معبول بوجاتى ب ..... اور آپ كے ورجات بلند سے بلند تر اور اعلی سے اعلی ترین ہوجاتے تیں اور صلوق وسلام برجمنے والمصامومن كادامن نيكيول اوراجروتو اب مص بحرجا ماي

ورود پراچر وتو اب اسامعین گرای قدر! آینے ذراارشادات نبویہ کی روشی میں دیکھتے ہیں کہ درود پڑھنے پر اللہ رب العزت کتنا اجر وثواب عطا فرہاتے ہیں .....اوردرود پڑھنے والے کے در جات کس قدر بلند کردئیے جاتے ہیں!

مشهورمعردف معابي جوعشره مبشره ميل شامل مين سيد ماعبد الرحمان بنعوف

رسى الله عنه كتة إلى كه مام الانجياء ملى الله عليه وسلم في فرما يا كه الله رب لوزت في فرما يا كه الله رب لوزت في فرما يا بيد كه:

مَنْ صَلَى عَلَيْكَ صَلْوةً صَلَيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ (مسند احبد، مشكوة ١٨٥)

جوشخص آپ پرایک دفعہ درود پڑھنے گا میں اک شخص پر رحت کا رک کروں گا اور جوشخص آپ پر سلام بھیج گا میں اس پر سلامتی ا تا روں گا!

ایک درصحالی خادم رسول القدسید یا انس رضی گذعند سے روایت ہے کہ اہم الانجیا مسلی اللّہ علیہ وسلم نے فراہا یا:

مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ عَشْرً صَلُوَاتٍ وَحُطَّتُ عَنْهُ عَشْرٌ خَطِيْئَتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرِجَاتٍ (نسائى، مشكوة ٨١)

جوشف مجھ پرایک مرتبردردد بھیج گاتو اللہ اس پردک رختیں بازل فرمائے گااس کے دک گناہ مٹاد سے گااور جنت میں اس کے دل در سے بلند فرماد سے گاام الا نبیاہ صلی للّہ علیہ وسلم کا بیارشاد گرامی ایک سوئی شخص کیلئے کس قدر حوصلہ افز آ اور مسرت سے لبریز ہے کہ:

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ فِي يَوْمَ الْقِيَا مَةِ آكُنَّ رُهُمْ عَلَى صَلُوةً ( تومنى، مشكوة ٨١) قيات كون تمام لوگوں ين مب سے زيادہ مير عدقريب و شخص بوگا جو

مب سے زیادہ مجھ پردردد پڑھنے والا ہے

ال مُحَمَّد سے كيامراد بي؟

درود میں ہرنمازی آل محمد کا بھی تذکرہ کرتاہے .... میں آپ حضرات

كوسجها ما ميا بتاتيل كمآل محد سيسراد كياب!

ایک طبعے نے مسلسل پروپیٹنڈ ہے کے ذریعے آل رسول اور اٹل بیت کا کیک محدودتصورلوگوں کے دل ود ماغ میں رائخ کردیا ہے ۔۔۔۔ اس کا بتیجہ یہ نکلا کہ جب مجی اٹل بیت یا آل رسول کا ذکر ہوتو عوم الناس کے ذہن میں بلکہ خواص کے ذہنول میں بھی میار شخصیات یا اُن کی اولا دکا تصورا بھر آہے۔

سيدياً على بن ابي طانب بسيده فاطمه بسيد احسن بن على اورسيد احسين بن على ( رضوان الدعيم الجمعين )

میں قرآن وحدیث کے آئینے میں واضح کر ایا ہتا ہوں کہ جب آل کا لفظ ہولا جائے تو اس سے کون مراد ہو تاہے!

قرآن مجید کے تقریباً چیبس مقام پرآل کا نفظاً یا ہے اور ہر مرتبہ کی معروف اور مشہور شخصیت کے ساتھ بطور مغماف استعمال ہوا ہے! تقریباً چودہ مرتبہ آل کا لفظ فرعون کے ساتھ آیا ہے ۔۔۔۔۔ یعنی آل فِوْ عَوْن

جس جس جگہ قرآن مجید میں آل فرعون آلے ۔۔۔۔۔ اس سے مراد فرعون کے پیروکار ۔۔۔۔۔ فرعون کی قوم اور فرعون کے متعلقین ایل ۔

مشہور شیعہ عالم مولوی مقبول واَغْرَفْنَا آلَ فِوْعَوْنَ وَاَنْتُهُ تَنْظُرُون كا رّجمه كرتا ہے .....اور تنهارے و كھتے و كھتے فرعون والوں كو دُبوديا۔ سیدنا موئی کودر باسے فرعون کی بیوی نے نکالا تھا اللہ رب العزت نے اُسے کل فرعون کہا . . . . . معلوم ہوا قرآنی اصطلاح میں بیوی مبحی آل ہے!

آئیے آپ سپ حضرات کے سامنے ایک دو حدیثیں بھی پیش کر دیتا ہول آ کہ مسئلہ مزید نکھر جائے اور معاملہ نو ڑعلی نو رہو جانے سید ؟ ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمول اللہ علیہ وسم نے دعاما تکتے ہوئے کہا:

اَللْهُ مَ الْجُعَلِ دِزْقَ الله مُحَمَّد قُوتًا (مسلم كتاب الزهد) اسالله محرك آل كوبقة ركفاف دوري دعد

م المومنين سيده عائشه رضى الله عنها فرماتي بين:

ہم آل محد کا بیر حال تھا کر جمبینہ بحر تک آگ نہ ساگاتے صرف کجھوراور پانی پر گذروا کرتے تھے (مسلم کتاب الزہد)

ان بی سے ایک روایت اس طرح آئی ہے۔

آل محددوون تک برابرجوکی رو ٹی سے سیر نہ بوتے بیبال تک کداللہ کے رسول کی روح قبض کرلی گئی کی مسلم کن ب الزید) حضرات گر می قدر اورا نور دیا ہے ان روایات میں آگی محمد ہے مہ اور ووق مطہرات کے علاوہ اور کون ہوسکتا ہے۔۔۔۔ وہ کون سے گھر تھے جہاں کی گئی دن بھ آگر نہیں جدتی تھی ؟

میرے کہنے کا اور بیاں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آل کے لفظ میں از واق مطہرات اولا و، ویرد کا راور تمعین سب شامل ہیں . . . . . آل کے لفظ کو ہٹی ، دیاد اور نواسوں تک محدود کر کا ہرلحاظ سے غلط اور خلاف شریعت ہے!

آل کا غظ تحض امام الا نبیہ وصلی الله علیہ وسلم کے خاندان والوں کیلئے مخصوص نہیں ہے بکد اس میں وہ سب لوگ شامل ایں جو دین و ند بہب کے لی ظریسے آپ کے ہیرو کار بین ورآپ کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلنے والے بیں!

درود میں جب ہم اَللّٰهِ مَّر صَلّ عَلَىٰ مُعَدِيدٍ پُرُحْتِ مِیں اور میر اَللّٰهُ مَّر بَارِ لَیٰ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ پُرُحْتِ مِیْلِ آو اَلْ مُحدے مراد آپ کے ازواج ومطہرات ، اولا داور مت کے دہ سب وگ ہوتے میں جنہوں نے آپ کی دعوت کوتیول کیا اور زندگی آپ کے حکموں کے مطابق بسر کی .....یعنی ہرمومن آل محد میں شامل ہیں۔

وروورکے بعد وعل نمازی درور پڑھنے کے بعد نمازی دعا کرے ... اس سنے کہ درود کے بعد ماتلی کی دعا درجہ تبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے سید کا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام الا نبیاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجر پہند کرے دعامیں سے جواک کواچی معلوم ہواور دعا کرے (بخاری ۱۱۵/۱) مدیث میں کی ایک دغاؤل کا تذکرہ ہے جونماز کے افتقام کے قریب اور سلام پھیرنے سے پہلے مانگنی چاہئیں ،سب سے مشہور دعا یہے:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَتِي دَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءَ ١٠ - دَبَّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ ١٠ الدعا كارْ جَرِين لِجَيْد

اسے میرے رب مجھے اور میری اولا دکونماز قائم کرنے والا بادے اسے میرے دب میرے دب میرے دالا بادے اسے میرے دب میری دعا کو تبول فرمااے میرے دب قیامت کے دن مجھے اور میرے مال باپ کواور تمام مومنوں کو معاف فرمادے اس دعا کے علاوہ کچھ باور دوعا تمیں بھی امام الا تبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ا

ال دعاکے علاوہ کچھاور دعا تیں بھی اہام الا جیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اوراُن کا پڑھتا بھی جا ززاور منتخس ہے۔

سيدنا صديق اكبرد ضي الأعند في عرض كيا.... يا رسول الأرجيح كوئى دعا سكها ديجيّ جومي اپني نماز مين ما نگا كرول نبي اكرم صلى الأعليد وسلم في أنهين بيدها بتلائي:

اَللّٰهُمَّ إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ اللَّانُوْبَ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمُ اللّٰهُ وَالْدَعَمْنِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّ

اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کے بیں اور گذاہوں کو تیرے موا بخشے والاکو آن نہیں ہے اپنی جان پر بہت ظلم کے بیں اور گذاہوں کو تیرے موا بخشے والاکو آن نہیں ہے اپنی محرف سے مغفرت عطا فرما اور مجھ پر دھم فرما بے شک تو بخشنے والا مہر مان ہے!

سلل ا دعاما تف ك بعددا في طرف مد بيرة بوت كم السلام عَلَيْكُمْ وَ دَحْمة الله الله عَلَيْكُمْ وَ دَحْمة الله الله الله عَلَيْكُمْ وَ دَحْمة الله الله الله عليه المارة الله كارتت!

مجرمنہ بائیں جانب چیرتے ہوئے سلام کے اگر تنہا نماز پڑھ دہا ہوتو نمازی کرایا کا تبین اور دیگر فرشتول کی نیت کرے کہ میں ان کوسلام کہدریا ہوں۔

> اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارُكُتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (مسلم ۱۷۷۱)

اے اللہ تو ملائمتی علا کرنے والا ہے اور سلائمتی آپ کی طرف سے ہوتی ہے تو بڑی برکت والا ہے اے بزرگی اورعزت کے مالک۔

ایک اور دعاجوآپ نے اپنے بیاد ہے صحابی حضرت معاذین جبل رضی اللہ عند کو بہائی اور فرمایا اسے بھی ترک ندکر ؟:

رَبِّ أَعِنِّىٰ عَلَىٰ ذِكُرِكَ وَ شُكُرِكَ وَصُّنِ عِبَادَتِكَ \_ ( أبو دا ؤد ١/ ٢١٢)

ا مدمیر می پانبار شخصاب فرکراوراتیمی عبادت اداکر نے کی تو فتی دے مدیث میں آتا ہے کہ جو تض ہرنماز کے بعد آیت الکری پڑھتا ہے تو وہ تض مرتے بی جنت کی نعمتوں میں داخل ہو جائے گا ہرنماز کے بعد ۲۳ بار سبحان الله مرتے بی جنت کی نعمتوں میں داخل ہو جائے گا ہرنماز کے بعد ۲۳ بار سبحان الله ۱۳۲۰۰۰۰ باراً لُحمد کی میلته ۲۳۰۰۰ بارالله اکبر پڑھ کر یک پڑھ لے۔ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللهُ وَحُدَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

الله كے سواكو بى معبود نبين وہ اكيلا ہاس كاكوئى شركي نبين بادشابى اور حمد

ي اى كے لئے إلى اوروه برجز روادر ب-

غُفِرَتَ خَطَايَاةً وَإِنْ كَانَ مِثْلُ ذَبِدِ الْبَحْر ( مسلم ٢١٩١)

ال شخص ك كنه الرسندى كى جماك كرابر بهى بوظ آل الله رب العزت أبين معاف فرماد ك أو فن نمازك بعد وعاكا ما تكنامسنون اور مستحب ہا اور الله وقت كى دعا بہت مقبول بوتى ہے أوراس وقت كى دعا بہت مقبول بوتى ہے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے يو جما كيا: أي الله عَاءِ أَسَمَعُ مَن دعا به والى والى وعازيادہ فى جاتى ہا تى الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه الله عليه والله والله والله عليه والله عليه والله والل

جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخْوِ وَ دُبِرٌ الصَّلُوتِ الْمَكْتُوبَاتِ (رَمَى ٥٠٠٥)
جودعادات كَاتَرى صعين كَا جَاتِ اوروه وعاجوفرش مَادَك بعد ما تَّى جائه!
حضرت فعنل بن عباس رضى اللَّه عنهما سے مروى ہے كہ بى اكرم صلى الله عليه وسلم
في فرمايا فرض نماز كاسلام بجير في كے بعد دونوں ہاتھ أشاكر جن كى بتھيلياں چرے
كى طرف جوں اپنے رب سے التجا كرے جونمازى اس طرح نہيں كرآ اس كى نماز المحدوري برگى (رَيْنى، مَثَلُوقى ٤٠)
اوھورى برگى (رَيْنى، مَثَلُوقى ٤٠)

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَاغُ الْمِينِينَ نوك! فضيلت درود كي موضوع يرميرى اكث مفصل تقرير خطبات بنديالوى جلدوم مي الماحظ فرمائين!

